مسئلة

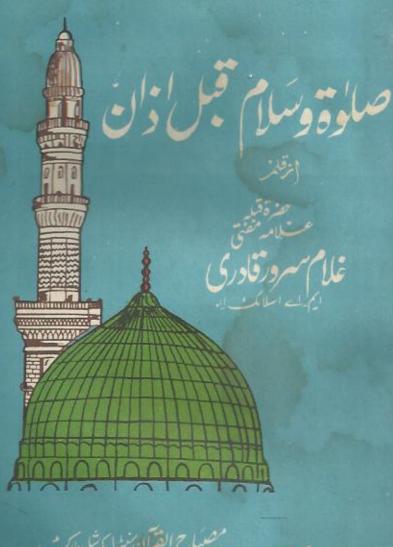

مصباح القرآن منز رکش ر فاشیم: مرکزی اداره ای مصباح القرآن منز رکش کارمو انتامه قران وست بن رکشگری کارمو دنده:۱۲۹۷

**彩·能热热势 (美) 影影影歌歌** أنا ذالعلم مضن على سرورقادي الماسك

# اذان سيقبل صلوة وسلام رابطة كح

سوال برسی فرمات میں علمار دین ایم سکومیں کرا ذان سے بہلے جو رسول السطیط عدد سلم رد ورک لام ر پیما جا آت ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے ؟ جا رکہ ہے ما فاحار کر؟

عوام البيسنت وحباعت

#### جهله حقون بجي داريا محفوظ

| ما كتاب: - صلوة وسلام قبل ذان                                         | 0 |
|-----------------------------------------------------------------------|---|
| نا) مُولِّف : مفتى غلام سرور فادرى                                    | ŏ |
|                                                                       | 0 |
| طابع: صائمرینرس لا مور<br>ماستند: مركر: ى داد قرآن وست مین مارسی گلیک | 0 |
| ومصباح الفسراك ما ول ما وك لا بور                                     | - |
| بار ۱ دوم                                                             | 0 |
| سن ، سن ، سن م مواع                                                   | 0 |
| سن ، براد عداد: ایک ہزاد                                              | Ŏ |
| مبت: آ مورو کے                                                        | 0 |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                               |   |
| بناب ما نطور اكر عبد الحق صاحب المعالى                                |   |
| قاری محداث پرقا دری ناطب نشرواشا مت                                   |   |

می شے کے باح وجاز ہونے کے لئے اِس فدر کا فی ہے کواس کی ممانعت کی کوئی دہل شری زبو جوازی دبیل لانے کی ضرورت منیں مکر عدم جواز بردلیل کی ضرورت ہے،اگریہ فاعده معلوم بونواس سعيبيارمسائل ازخودص بوجاني ببانج المع للريعب الغني البسى على الرحمة صرافية شرافية مين فروات بي ا-

فكاشي لويدل لدلياعلى جرييز كورت ومانت كى كونى دلل نهروه جارنب كرمرضاني حرمت فهومباح الصلف الاشياء الاباحة (جرم ١٥٥٥) اص كاعتبار مطاح وجازت

اورفقة حفى كي شهوركتاب مداييس ب :

الاصل الاباحة (جرمع المجال الحداد) مرشے كى صل إباحت وجواز ہے۔ إسى طرح امام علامرزين العابدين بن ابراجيم بنجيم ففد حنفي كى كناب الاشباه ولنظارً مين فوا تقيمي قاعده: ان الاباحة اصل اصلة طبع مرابعني يرامك قاعدي كراباحت وحراز سريف كي اصل ومنبا وب- إسى طرح ستيرانفقها والمتأخرين علام يترجواني ابنِ عابدين روالحية رشرح الدرالمختاريس فياتيهي و-

دالاصلللاباحة على لمختاد ليني قول مختاري مي كرم شكاصل (ج ٢ صن ٢٦ في الاشرب) المجازي-

فلاصدير كركسى بات كے جواز كى نبين عدم جوازكى دليل برجي جائيكى، اگر عدم جواز كى ديد نوج ازك يخ بى كانى بى لهذامفتى غلام رول البيط الوارالصوف كالسط مار باكردبيل سيخنى دامني كامظام وكرناان كيمنث كيربطس جوازى دليل فرار إياات بدرومون زاتيب :-

# اذان سفياصلوة وسلام رهينام فرع وسنون ب

حدوصلوة كعبد بوابا معرض بكراذان سفبل صلوة وسلام ربيا

اذان عقبل اعود أبالله مِن السَّيطن المرَّجيم رُبِعن الرُّوع

مين إس كا شروع وجائز مذبون كى كوئى دليل شرعى بيان منيس كى-قاعدة تشرعية قاعدة تشرعية وه يفنيناً جائز مونى بي كيونكم اصل مشبيار اباحت وجواز بهالمذا عے بریعقل و دانش بب پرگرایت پانفتی صاحب اپنے فتو سے کے نثروع میں محبول گئے تواس صورت ہیں یوک جاسکت ، مروغ گو را حافظہ نبایشد

نزوه حدیث بھی انہیں یا دولانا کافی بوگاجس میں ہے کر جب نصار ہونوان علیہ نے کہاتھا کہ ایک بم میں سے میربوگا اورائی نم بہاجرین میں سے توصر عرف وق صلی لیڈ تعالیٰ عنہ نے ان سے سوال کیا تھا کہ صفر اکروم کی لیڈ علیہ کم نے حضرتِ ابو بجرومنی اللہ عنہ کو اپنے مصلے بر کھڑا کر دیا ، اب نم میں سے کو نسانتھن ہوگا جو الو بجرسے آئے بڑھا البند کرسے گا :

ابراب در دنان ۱۳۰۰ ملک مین مراس بات سال کی بیاه مانگخ ابراب در دنان ۱۳۰۰ ملک مین کران کرسے آگے راس سے اسکار میں کران کی میں کران کرسے آگے راسی کران کرسے آگے راسی کر

\_اغراض

بسمان ارحم فارحم برنك كام كاقل مي باعثِ ركت جيك ونجي آواز ساور زير برآل وديدير من رئيف ضول ما است شدير مناكان ب -اغتراض

اعود بالله كالم قران شراب كسائف تضوص بيداس كيرا كسى چيزسے پيد پر صف كالكم نبير -

حواب \_

ادر میں جارانیال ہے کو توز کا محمقر آن مجیب کے سائند تضوص ہے، اذان سے پہلے تعود (اعود باللہ) بڑھنے کا حکم نہیں ، حکم کے معنی نیخض جانتا ہے کیز کو کرم ہو تا تو اس کا اذان سے قبل بڑھنا جائز ہی نہیں واجب مونا کیز نکہ کھ وائر کا مفاد فرضیت اور وجوب ہے ، بیال جو نکہ کو کہنیں لہذا ہے واجب بھی نہیں ہے لیکن کم کی نفی سے توجوب کی نفی ہوتی ہے، اِس سے جواز کی نفی کیسے تھے ملی گئی ؟

قاعدة تمرعیتیا قاعدة تمرعیتیا کیمی دلیل نابؤوه بداشه جائز قرار با تا ہے اوراگر مفتی صاحب کا مقصہ بیمور کی سے ان کی مرا دسجواز ہے لینی قرآن مجید کی قرارت کے علاوہ کمبیر جماع و لیا شرحه احار کہنیں توانه بیں قرآن کریم کی سور و اعواف آیت نے ، سورہ غافر اور رو گیو آست ۱۲ برنظر فرما ناجا ہے کہ کفتے امور برنعی ذکا ذکر ہے۔

علادہ اُزی بیمی تنجب کی بات ہے کہ انتہار والے صاحبال ُ دھر تو منتی علام رسول صاحب کا فتو ہے جہاپ رہے ہیں کہ اعوز باللہ ٹر بھنا قرآن مجید کے ساتھ مفسوس ہے کسی دو سرے می وموقع بیغیر شروع و نامیا مزہد سکیل انتہار کے اُمریس فیر قرآن برنعوذ باللہ بڑھ کولیے ہے فتولے کی دھج یاں تھے رہے ہیں ہی کہا جا کتا ہے اورلېسے ېي اونجي آوازسے بالالتزام صلوة وسلام اذان سفيل طربعنا اور اِس کوعادت بنا نابھي مشروع (جائز رہنيں -

سیار کی مفتی صاحب نے حب عادتِ شراعید کوئی دلسل بیان بنیں فوائی اوراس کامطلب بیہ ہوا کدا ذان سے قبل نبحی آواز کے ساتھ اور کیجھی کیجی رقبصنا عبائز ہموا توان کی خدمت میں عرض کہا جائے گا کہ:

عی می می می می از کی آپ کے پیس کونسی دلیں ہے کہ فرونِ ولی ہم اور ماکستا کے معرض وجو دہیں آنے سے پہلے تک ذان سے قبل سپت آواز کے ساتھ اور کہ جمی تعبی صلوقہ وسلام بڑھ نامعہ دسیے اگر ہے تو حوالدار شاویخ اورا کر نہیں تو اس کے جواز میں جو ایس ارشاد فرما بئی گے وہی فراتِ تانی کی بھی دلیل فرار بائے مہیں ۔ ایس کے بعدروصوف فرمائے ہیں ہے۔

دراصل بند زوائر و بابیول داربند بول کی ضدسے بالفت خواجتم کے مؤدنین نے بیدا کئے۔

جواب مزم!الیاننیں جیا کا ہے سجولیا فیصل مرکبانی ہے ا

> فزونِ اولیٰ بن بلکہ باکستان کے مومنے جو دمیں آنے سے بچیاہ کہیں بھی ا ذان کواونجی آواز سے سبم الٹار طبعہ کر تروع کرنا معرفہ معلوم ہنیں ہے۔

> > جواب

اس کامطلب بہ ہواکدا ذان سے قبل تبرالتوار من الرحم بنجی اواز کے ساتھ اور آجست اسے بھھ سکتے ہیں کہ منظم اور آجست اسے بھھ سکتے ہیں کہ منظم سکتے ہیں کہ منظم اسے بھوسکتے ہیں کہ منظم اسے بھوسکتے ہیں کہ منظم اسے بھوسکتے ہیں کہ منظم اسے بھر سکتے ہیں کہ منظم اس کے قومی اسا از ہونے کی بس اس فدر دلیل کافی ہے کہ وہ آپ کے باعامة الناسس کے لومی سال باس کارواج نہیں کہا فتہ اور کرام سنے اسے سی بھیز کے عدم جواز کے لائل میں نہمار کیا ہے کہ منظم اس کے لئے اس فدر بات کافی نہیں بلکواس کے لئے اس فدر بل فرح کی لائے اور بلائے کافی بلکواس کے لئے اس فالیوں کی لئے اور بلائے کی بلی فرح کی بلوگ کے لئے اس فدر بلی فرح کی بھوٹی فور ورالاتے اسے بالغت کی دلیل فرح کی بھوٹی فور ورالاتے اسے بالغت کی دلیل فرح کی بھوٹی فور ورالاتے اسے بالغت کی دلیل فرح کی بھوٹی فور ورالاتے اسے بالغت کی دلیل فرح کی بھوٹی فور ورالاتے اسے بالغت کی دلیل فرح کی بھوٹی فور ورالاتے اسے بالغت کی دلیل فرح کی بھوٹی فور ورالاتے اسے بالغت کی دلیل فرح کی بھوٹی فور ورالات کی بھوٹی فور ورالاتے اسے بالغت کی دلیل فرح کی بھوٹی فور ورالات کی بھوٹی فور ورالاتے اس کی بلائے کی بھوٹی فور ورالاتے اس کی بلار میں بھوٹی فور ورالاتے اسے بلاگر کی بھوٹی فور ورالاتے اس کی بلار فور ورالاتے اس کی بلار میں بھوٹی فور ورالاتے اسے بلار فور ورالاتے کی بلار فور ورالاتے کی بلار فور ورالاتے کی بلار فور ورالاتے کی بھوٹی فور ورالاتے کی بلار فور ورالاتے کی بلار فور ورالاتے کی بھوٹی کی بھوٹی کی بلار فور ورالاتے کی

غیر عولی طور براس کی اشاعت و نزویج کی مزورت رد تقی کیکن جب اس کے منکر و ہا ہوں کے دونوں فرقے ہالحضوص مہند و ہا ہیں ہیں اہل سنت وجاعت برجو بارسول اللہ کی ندامراس خیال سے کرتے ہیں کہ خدا تعالی کے ذن وعطا سے رسول اللہ صلحاللہ وحلم ان کی ندامر بذا جب خود سنتے ہیں۔
و ہابی حنزات کی تمام شاخوں کی سنتم گاری کا سلسلہ اِس حذبک بڑھا کر نمائے تنی سبل نوں کو کفروشرک کے فتوں کا لگا اور اس سلسلے میں مذکورہ نما لعنین اہل ہند وجاعت نے اِس حذبک شاور اس سلسلے میں مذکورہ نما لعنین اہل ہند وجاعت نے اِس حذبک شادر اس سلسلے میں مذکورہ نما لعنین اہل ہند وجاعت نے اِس حذبک شادرت و غلم سے کام کیا اور اس میں مذکورہ نمائے کے کہ ا

انبیاعلیمالسام معلی غیب نهیں لهذا بارسول الله کهنائیم ماکزندم کا اگر بیختیده کر کے کے کورسول اللہ صلے اللہ علیہ سلم دور سے خت بین نو کفر ہے ان عقائد والوں (ابل سنت وجاعت بارسول اللہ کہنے والوں کو کافر مرتد بلعون جہنمی مذکہنے والا بھی بیام کافر ہے کہاس کو حوالب ان سمجھے ہی ایساسی کا فرہے۔ کہاس کو حوالب ان سمجھے ہی ایساسی کا فرہے۔ ( بلغة الجران ، مصنفہ حین علی شاگر دیشیا حرکتی ہی مکل)

تواطب نت وجاعت کے توگوں نے بھی مغز لدفرقہ اجن کے عفا مرو ہاہیں کی دونوں شاخوں سے ملتے ہیں) کی طرح و ہا ہموں کی ندلیل کے لئے ہموننے ومحل ہر بارسول الشراور بالی کی ندار کرنا جسے کدا ذان سے قبل مھی الصلاۃ والسلام علیات یادسول انڈے کا بڑھنا افقیار کرلیا۔

ادراكر النوض معنى ها اليابي مجعف رغير بين كمصلوة وسلامقبل إزادان بابيون د پوبندیوں کی صندحادی ہوئے تو ہم عوض کریں گے کراس نبت سے بھی صلوۃ وک لام برهنانواب بي كدايك مرجارُ اورجي بات كوخواه مخوا فلجائز وحرام بنايا جار بلها ور اس محفلات اشتهار بازی کاشفل مک فتیار کرایا گیاہے۔ جبصورت عال كجوالسي بوكراك جارج ودليل نترعى كع بغزاورخواه مخواه حوام وناجائز نبا باجار بابهو تؤومان ابل حق كواس جيز كے جواز كى شدو مركيا مقد اشاعت كرناجا بهئة جنانجياس سلسع مين امك فقني كالطورمِثال مين كياجار با ہے ۔۔۔ فتہار فرماتے ہیں اول نو و اور در و موصل کی تعبت بنرسے منو افضل ہے لیکن مغزلہ جوسلمانوں کا ایک گراہ فرقہ ہے وہ وَہ ور دُہ حوض کے قائل بنین اس لئے ان کی تدلیل کے لئے ہنر کے ہوتنے ہوئے تفی کو دَہ دردُہ حوص سے وصنو کرنا افضال ہے۔ التوضؤمن الحوض افضل معزلة فرقے كى زباد نومين كى فوت من النهري ماللمعتزلة وديخارك بنرى نسبت وهن سے وهنو كرنا افغال ہے۔ علامرام ابلهم فتح القدريم فط تعين :-التوصى بساء المحوض افضل من بعنى ننركى نسبت ومن سے ومور بنزے النهملان المعتزلة لايجوزون كونكرمفز لدفرفة حوص سے وعنوكومات من الحياض فيرغمهم بالوضو ہنیں ماننا تُوان کی مذہبی کے ہے (NS 18) - Lin حوص سے بی وصنو کرے۔ اسسلمين بول كمنا چاہئے كر چونك فرون اولى ميں اوراس كے بعر حفور مطالته عليروهم إنصلوة والسلام عليك بارسول كتر ندار محصيغه كمانف بطيق المكوني محرد نفارس لتراس فدرسترومد كسائفه بإصف كم مظامره كراف اور اس كانبوت مفتى صاحب كيمطالعه بي لان واله بير. مجرا برير صاحب فراست مين:-الحمر الش

اگر بهارے علی عوام کی تا نیمیں کراب وہ اس رکستہ پر چار گئے۔ میں، عزر وفکرسے اِس کو جائز مجھی تا بت کردیں تو مرف جائز موگا مستخب یامند ب یا افغنل بنیں ہوگا۔ یافی رہی یہ بات کہ اس پر تواب بھی ہوگا ، یہ بات تب ہوکہ وہ سخب ہو۔

جواب

کوجائز کرتے ہیں، یرمرامرط لمے الم منت پرافتر ادہے۔ علمائے الم سنت کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ دین میں اس ان بیدا کی جائے اور بہاسلاً ہموتی ہے کہ دین میں سانی بیدا کی جائے اور نبطی کو محن صد تک کم کیا جائے اور بہاسلاً کی منشاہے جبانی قرآن مجد میں ہے کے بیٹری کا دلائے بیکٹوا کیسٹ و کرکھ کے بیٹریٹ کی کم منشاہ ہے ۔ المُوسُدَّ دِبقوں کُوالٹر تعالیٰ تهارے ساتھ آسانی جا بہتا ہے، وشواری نہیں جا بہتا ۔ اور

اس كے بعد موصوف تكھنے ہيں كہ :-اعتراض \_\_\_\_\_

ازمنهٔ سابقهٔ میں سب قارمین جانتے ہیں کافان ان زوایر سے خالی ہوتی تقی -

سے حواب

كابية علبا بنفيفت برهيه كرمجوا مورعا دات بين داخل مين حبنين انسان عادت مصطور بإنجام فببالم يطور تملوت فان مح كريد مي انسان كوافتيار باب اگراہبر کوئی تواب کی نبت سے انجام دے تواب ہوگا ورنہ نہیں الغرص ال عادت وعبادت بهو من منيت من فا رق وفاصل مو كى ليني نبيت سيم في وعبار ترارباتي بي ورمز عادت كے تحت أكر أواب كا موجب نهيں بنتے ليكن جو امراس عادت ميں مبیں آتے اور منہی عادت کے ساتھ ان کا الناب واشتباہ ہونا ہے ان میں نبیت كى مزورت بنيى وه بمرصورت عبادت و ثواب كامرحب مين چانج إمام بدرالد برعدني عمدة الفارى مين فرمات مين :-

مالايكون الزعبادة ولايلتس بغيره لاتشترط فيدالنسية كالايمان بالله والمعرفة والخن والرجاء والنسيذ وقيارة الفي إن والاذكام لانهامتميزة لايلنس بغيرهاء

(جرا ملك)

الاذان والمتلاوة والاذكار كلهاعبادات تصح بالونية اجماعا-

المدة القارى براءص اس

بوجيز ب صرف عبادت مل وراكل عادت سي كونى التباس واشتباه انیں ہوتاءان کے لئے نبیت کی كوئى عزورت بنيس وه بمرصورت بات اجرو تواب مين جيب الشر تعالي ايان، معرفت، خوف ،اميراونيت اور تلاوة قرآن اور اذ كار كيونكه به سب چيزىي حداجدا ہيں،ان كا أبس میں کوئی النباس بنیں ہے۔ اذااور نلادت قرآن اورذكراذكا ا كونكريرعيادت كے طور برجائے فود متازمین ایکل عبادات مین اس بر اجاع ہے کہ بنیت کے بغیرے ہی۔

مري المعالى م انما بعث تم ميسرين ولم تبعثوا معمرين الدلال الرويد الم ١٧٠ براد جا ومني كتم أساني بهاكرن كم لن يحفي كي مواور اللي كرا والدينس مسيح كمة " ليكن بحره لغلط الإمال منت كسي السي بييزكو مول شری سے منوع وحام ہو، کسی کے لئے جاز قرار منیں دیتے اور نہی کسی المران عبر كوتواه مخواه ممزع و ناجار عضران كا كام كرني ب ماح كب تحب بوقام المستق المستقراب كي نيت سے كيامات توده مستقب مرجانا باوركرك والعكواس كالزاب الناسي ينانج الاشاه والنظارمين الم ابنج معليه الرحمة فرمات مبن: الموربمقاصدهاالذبح لعنى امورمباحد كاان كيم مقاصدك ت ديكون للاكل فيكون كحاظ مصاعتباركياجا ناسي تتلاصلال مباحااه للاضحية فنيكون

ما نور کا ذبح کرناخودکھانے کے لئے مباح ہے اور قربانی کی نیت ذبح کرنا عبادة-(عديم عبادت برجانات.

إس سے صاف واضح ہوگیا کہ امورمباحرمین نبیت کو دیجیاجائے گا۔اگرذاتی عرض مسينعلن بول تووه جائز ميول كاوراگران كامقصد تواب كاحصول بو تو وه معنب بن میں گے۔

ورو وزرامی از ترافی عبادت ہے ابنی عررسانہ بازی کے بیکر میں مرون کردی ہے، سائل کی تحقیق کی طرف کھی توجی فرمانے کی زخمت گوار انہیں فرمائی۔ اگروہ تنابوں کی در ن گردانی کرنے اور مسامل کی علی تحقیق میں دلچیبی لیتے توانه بر محیقیت واقعہ

كسى شفى بن زبادتى اس فت يتفلو

ہوتی ہے جب کہ وہ مزید علیہ کی جس

سے ہو، اگر کوئی بہر مبنداً ہ کرے تو

منیں کہا جائے گاکراس نے تمنی

زيادتى كى ياكونى چىزىيىچ نويىنىيك

اسار الوارالسوفيك بإطرصاحب جن كاسم كرامي كراعة مفتى الما الما المناه والمار والمرابي ومرداري كالعب بمعى لكتاب افسوس كروه اسمضب كالا المحقة وأتحصي بذكرك فتونى نوليي كامشغله افتياره فرمات بمبي بموت ال كا من منى كرنا بها ورومن على كرجناب عالى كيا درو دنشراعية ذكرواذ كاركي فتر م أناب إنس ؛ مسَلُّواعَلَيْهِ وَسَلِّمُوا نَسَدُ لِيمًا كالمراللي ياد وزما يج ادريم المديية كديمزور ذكرب اوراجى والداماميني سے كزراكد ذكر بجائے تو وعبادت ب ئےت ہوبار ہو وہ بیجے ہے اور ہاعین اجرو اواب بھی، اِس کے باعین آب کے مزادہ ول ارشاد گرامی کی جیشیت بی کمیاره کئی ؟ :-

" برماح باوراس كا نواب تب ماسكا بيجباس كينيت بوا

اذان ك كلات مقرد مين إس من كمي بيني كرنا ياان ك آسكي يجي درو د تمریب با فراک کرم کی آبات بلا ضل ملانا مرعت اور عبادتِ اللي مين فلل والت كمترادت س

باع الم

محمدہ نغالے اہل سنت وجاعت ا ذان کے کلات میں کمی بیٹی تنیں کرتے ادرزیاس کےرواداریں-

معور جوتى جرجب كموزيد ومزير عليه اليني تيئ اول اورشى تأنى بم صب بول جنائج الم اكس الماته والدين الم محد بن محمود البابر في موتى ١٨ عده اپني مشهود كما بعنايش مارية

سيريك بحث من فرما تقيمي الم

ان الزيادة على الشيئ انما تتحقق اذاكانت من جنسل لمزيد عليه لاحيقال نهادفي شمنه اذاوهب صبة سبتدأة ولايقال ذادفي الهية اذ اباع -

وعندشرح مايد ،جراءص اء ص١٥ ١٠٠٠

عائے گاکداس منہمیں بیادتی کی۔ المرموصوت في ايك قاعدهُ شرعيد بنا ديا كركسي شيدين زيا دتي اس وقت مي متفلي مونى بيرجب دونول بيزي معنس مم درجهمون اوراكردونون معنس ومردج منین ایک شفے کی میثیت اور ہے اور دوسری کی اور ، یادو نوں بیزی مطبق میں میں یا ہم درجینس میں تواس کوزیادتی تنیں کہاجاتے گا۔

مرام موصوت نے اس کی دوشالیں دی بین ناکہ قاعدہ مذکورہ کی خوب وصاحت ہوجائے ،ایک یہ کواگرایک حض سے کوئی پیز بخریدی اوراس کی قبیت اداكرنے كے ساخفى بطور مربي كھيادر بيسے دئے نواسے قيت ميں زبادني نفسور نبیں کیاجائے گاکیونکو فرند و فرید علیہ ہم جنس نہیں اِس کھنے کو قبیت کی حیثیت ایک صروری کی تفی اور حوقمیت کے علاوہ دباہے اس کی حیثیت فیر صروری کی ہے ظاہر ہے کرمزوری اور غیر خروری دوالگ الگ عنسیں میں لہٰذا اسے زیادتی تقور تہیں كهاجات كارووسرى مثال بدوى كدابك حف في كسى كو كجيد رقم عطيه وخشش كم طورير دی اورسائفہی ایک جیزیم میں دے دی تواسے مہد و بشش میں زیادتی سب كها جائے كاكيونكراس كے با وجود كردونوں رقمول كى عطاسا تفرساتف ہے وردرمان يمى كوئى وقعة فاصل منين دونون مح بنس منين مي كيزنجان ميس سے ايك كي عثيت

واضح كبانوامام بوست فامام صاحب

سعمعذرت جابى اورففنارلمره ك

اکارس سے ہونے کے باوجود وہاں

اعتذم البيد وجلس عنده التعلم بعدان كان من اعيان المتهاد البصق

(1710017)

بييدكرامام صاحب سي ريصا تروع كرديا-مهاراا ورمنکرین صلزه وسلام کابھی کھاایابی صال ہے کیونکہ وہ محصفے ہیں کہ الم سنت وجماعت في اذان ميس صلوة وسلام كوداخل كرك كلمات ذان من يادتي اوراضا فذكروبا بي جبيك م ملك ك طول وعرض مين به واصح كر عيك مين كدبيرزيادتي با اصافة بني بي، اذان اورصلوة وسلامين ورج كافرق بيكن إس كاكياكياجا كر بهارس إن ساخفيول كوصرف لفظِ" بارسول للر"سے جراب اور اسى كى بادان میں وہ بہیں ا ذان میں نیا دتی کا الزام سے رہے حالانکروہ خوب جانتے ہیں کہ بیراذان مے کلمات میں داخل نبین ہم افضلہ لغا مادان اورصلوۃ وسلام میں فرق کے فائل ہیں۔ اوآن سنت اوکدہ اور لعض کے نزد دیک واجب ہے ، امام ابن م صاحب فتح القدر کامیلان بھی اذان کے واجب ہونے کی طرف ہے، بھیادات کے الغاظمقرومبي امنين حيور كردوس الفاظ سے اذان نبيل كهي جاسحتي ، اذان ك ا وقات مقرر مبن ا وربینجز فنه نمازوں کے او قات ہی ہیں ،ا ذآن کعبیر معظمہ كى طرف منذكر كے كہى جاتى ہے، اذان كينے والے كوعا قل مونا جائے، ازان ك وفت مؤون البين كانول مين الكليال ليجراذان كهنا ب، اذآن كفرس بوكركمي جاتی ہے جبکہ درو د تمراب کامعاملہ ایسامنیں ہے ، درو د شراب ستحب ہے ا اس كے الفاظ مقرر نبيل ميں ،جن الفاظ سے جاميں درود نفرليت براه سكتے ميں ا درود شريف غيرما قل بي عيى ريصة بي، درود شريف كديم عظمه كي طرف مذكرك برُّه عناصرُوری بنیں جس طرف جاہیں سے کرے برُیدہ سکتے ہیں، درو دنٹر بعث بڑھتے

مزوری کی اوردوسری کی فیرمزوری کی ہے لہذا اسے زیادتی تنیں کہا جائے گا۔ اسي طرح المام علام ملك العلمار علاؤ الدين الويجر بن معود عليد الرجم (م ٤٥٨) براتع الصنائع مي ولما تقيي:

الان يادة-

والنيادة علىالشيئ لأتنصل اوركسى شفيس زيادتى اسى شف الامن جنسد فاما اذا كان كى جنس بى سے تقور ہو يحتى ہے اور آگر غيره فاسه بيكون قسرانا غيرنس ہو تواسے فِران (طانا) کہا جا بگا زبادتى بااصافهنيس كماجلت كا

الم الوطنيعذاورام لوست ميرعجيب گفتگي اس كابعدام الوطنيفاور امام رسعت بن هالتمني كي عجيب كفت كونفي الم الدوه بركر جب الم الوهنيف رحمة السُّطليبة فازول كي مَا زُكو واجب كها توامام يست كنف لك : اع الوصنية في كافر بويهم و" اوريراس زمارى بات محكوب الم الويرعت فيام الوهنيف شاكردى كانرف عالى منين كيا تفاا وروه يسجعة عظ كرامام الوعنيعة وترول كوفرض كا درجه د سے رہیے ہی كيونكر بعض وفات واجب كا اطلاق تطويم عنى كى بنابر فرص برعمى بونا ہے، واجبے امرعنی فراد لبتے بوئے امنوں نے مرافلت فرمائی حالاتکہ بہ اننى كى كومًا بى تقى اوداننون في خيال كيا تفاكد المم الوصنيفة شايد أكي أود فرض فاز كالمنافة كردبيم بي بيانج الم الوصيفة نديها بيت مل در شفقت كم ساتفذوايا : كيافحه كونها واكافركها فوفزده كردكي ابهولني كقابلت اياى وأسنا اعرب الغرق بين الواجب و حالانكريس فرعن اورواجب ميس اتنا الفهن كفهق مابين السماء و فرق مجقامول جيب كرزمن اورأسمان المهن شدين الفرق سينهما ين فرق ب يورك في

فل علوة وسلام مربط كومنع منين كياجات كار

الرین به کاازالم ایک به کاازالم ادرود ترب برخواجات به اوراس کیمنی حیوراجات به اوراس کیمنی حیوراجات به اسی اس بات کی دلیل جه کمالیا کرنے والے اسے واجب باسنت مرکز به محضفی بی ورنز ووالیا در تے تو معلوم بوا کروہ اسے واجب باسنت مرکز در تحضفی بی اس کے مراز ووالیا بہ بیس کرتے تو معلوم بوا کروہ اسے واجب باسنت مرکز در تحضف بین اس لئے بم اذان سے قبل صلوۃ وسلام الم سے کومنع کرستے میں ۔

کرے ہیں۔

اس کا ہوا ہ ہے ہے کہ سخب کو سخب کو سخب کے بھے کہ ہمی کہ بھی آرک کوئیا طروری نہیں بلکہ لسے شخب مجھے ہم غیر کرکہ کوئیا ہے جس کا نعلق اعتماد کے ساتھ ہے جس کو انعلق اعتماد کے ساتھ ہے جس کو انتہ ہے جس کو انتہ ہے جس کو اس براعتمامی کا فی ہے جس کا در نوافل رئی صفحہ بہل کر رہم ہیں بڑا کہ نوافل اور نورکہ در منتیں ہمیت کر اس براعتمامی میں برائی کہ نوافل اور نورکہ در نظر دکھتے ہیں اور اسٹیں کہ جسی بھی بھی بی بہداس سلے ہیں ہم رہم النہ والوں کے اعتقاد کو متر نظر دکھتے ہیں اور اسٹیں کہ جسی بھی ان کے زک بر محرور نہ بیل کر سنے بلکہ حدیث شریب میں سے ان کے زک برمور نہ بیل کر دائی طور براور ہمیت شریب ہے سے بیل کر دائی طور براور ہمیت شریب ہے سے بیل کر دائی طور براور ہمیت ہیں ہے سے بیل و بخاری موسل و الوداؤدوا بن ماجہ وامام احمد رہم مالٹہ نے روایت کیا، رہو اللہ صفحات ارتباد و این ماجہ وامام احمد رہم مالٹہ نے روایت کیا، رہو اللہ صفحات ارتباد و این کا دورا برائی احمد و امام احمد رہم مالٹہ نے دوایت کیا، رہو اللہ صفحات ارتباد و این کا دورا برائی احمد و امام احمد رہم مالٹہ نے دوایت کیا، رہو اللہ و اورا برائی احمد و امام احمد رہم مالٹہ نے دوایت کیا، رہو اللہ و این کا دورا برائی احمد و امام احمد رہم مالٹہ نے دوایت کیا، دورا برائی دورا برائی احمد و امام احمد رہم مالٹہ نے دوایت کیا، دورا برائی دورا برائی احمد و امام احمد و امام احمد و امام احمد و اللہ دورا برائی د

ان احسب الاعدال الحاسق الدُّلَّة الدُّلِية الدُّلِية الدُّلِية الدُّلِية الدُّلِية الرَّحِيةِ فَوْرُ المور الدوم والن خسل بوسم الرَّسِية المياجة الرَّحِية اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الرَّمِية اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا وقت کانوں ہیں انگیاں ہیں دی جائیں۔ درو دخر بعیت میٹے کرتھی پڑھتے ہیں ، جب اذان اور درو دخر بعیت ہیں اس قدر واضح فرق ہے ، بھر ہر قرق اعتقاد سے جان بھی ہے مثلاً کوئی عاقل نماز کے دفات ہیں کعیر معظمہ کی طرف منہ کرکے اذان سے قبل کھڑے ہوکر درو دخر بعیت ہیں جب بھی اسے اذان ہیں ذیادتی یا اضافہ نہیں کہ جائے گا گیز کھ درو دخر بول اجائے گا گیز کہ اس کے باوجو د بطا ہم اور اذان ہیں لیب و لیجا و را دائیگی الفاظ اور جبیت کدائی ہی ہوفرق یا باجاتا ہے ، ظاہری ضل کے لئے ہی کافی ہے اور اس کے مواد اس کے مواد اس کے ایک انگ در جے دیکھئے کا فرق ہے ، وہی علاوہ اعتقاد کی رُوسے دو نوں کے الگ انگ در جے دیکھئے کا فرق ہے ، وہی فضل کھی کا فرق ہے ، وضل کھی کا فی واضح ہے ، وہی کا فی واضح ہے ، وہی کا فی واضح ہے ۔

الخرامین شدہ فزنے شائع کرنے والوں سے بوجھاجا سکتا ہے کرجناب اس کے فلا دنسنت بونے کی کونسی دلی ہے ؟ کونسی کناب میں اور کمال کھاہے کرنماز باجات سے پہلے قرآن کریم یکوئی وظیعہ باصوفیاء کوام کا کلام وغیرہ بندآ وازسے برجھنامنے ہے؟ ماتوابرهائكم أنكنتم صادقين.

اجناب إصلوة وسلام كى فالفت كي بوش مين تؤيب كوبھى بھول كي - فقهار فاذان كے بعدم عت سے كجوفبل تؤيب كوستوب فرار ديا۔

مسلة موني الناخي فقرِ عنى كى شهرد ومقبركتاب مراية شريية مي مخسرير مسلة موني الناخي من الم

اور فجرمیں اذان دا قامت کے درمیان والتثويب فى الفجرجى على لصلوة عى على الفلاح مربتين سبين الاذان والاقامة حسن لاس وقت نوم وغفلة وكمرع فى سائر الصلوة ومعناه العود الى الأعلام ماهوعلى حسب ماتعام فوه و هذاتنيب احدثه علمارالكوفة كرلين اور إس تتؤيب كو كو فذ كے علمار بعدعهدالصحابة لتغيراحال الناس وخصواا لفجرب مما فے محابہ کے معمد کے لبدر لوگوں کے ذكرناه والمتأخرون استحسنه صالات برل جانے کی وجرسے ایجاد کیا اورتنزب كونجرك ساغة مخضوص ركها فى الصالوة كلها لظهو رالتواني في كروه نيندوغفلت كاوقت بصاور الاموطلدينية

(مای ۱۶ میمم)

سے کہ وہ جس عل کر مواطبت اور ہمیشگی سے کے دواس کے دوجب کی دلیل ہوتا امتی کی بران نبیر کراس کاکسی ضل کو جمیشه کرنا اس کے وجوب کی دلیل برو ما اعتقت او وجوب ظا ہر کرنا ہو، نومنیکرکسی فصل کے لغیرا ذان کے ساتھ درود نظر لیب بڑھا تحب ادرسنون بها اسے اذان میں اصافہ بااذان کا جزیا اس میں باعث خلل مقهرا ناعلط ب

درو دنشرنیب ا ذان سے بلنے دہ پڑھاجا تے باکم از کم مانچ منٹ پہلے پڑھ لیاجائے درمیان میں و نفہ دسے کرا ذان کہیں۔

بلاتبه درو د نراهب اذان سے علیدہ بی بڑھا جا نا ہے ، ادان کے درمیان منیں پڑھا جاتا، رہا اس کے باوجود پانچے منسط کا و قفہ لازم کرنا اور وہ بھی کم از کملعنی اس سے کم وفف کرسنے کی اجازت منیں مثلاً کمی سے جا رمندے کا وفغہ کیا تو اس موسف کو كوشائع كرك والد كمفرز ديك ممنوع بهوكا بإلخ منطقطعي اورحتني ب

اب سوال يه ب كداس قدر وقفة كوكس نفس تنزعي مسقطعي وليتني إورحتى قرار دیا گیا وه نص بیان کی جائے کیونکه وقعهٔ کی مخدیر وقعیین کاحق زیر و بی کوئنیس ملکه به شراعيت بى كائ بے كدوه كسى جيزى عدبائے ،يدام زنرعى جواس ميں شراعيت كافس باشراميت كاسوالد مزورى معاس كالغيراس وقفذكي تعيين وتخديدين مرون بالمعنى موكرره جاتى ہے بلك إس برابنى شراعيت كھوسنے كى نعراف بھى صادق الى جاسے بعدم ف فتو عدوالع الصفية بين :-

بندآوازسے راجعنا سنت کے فلاف ہے "

حى على الصلوة حى على الفلاح سيتوب كرئاستن به كيزنكريه نبيرو غفلت كاوقت ہے اور باقی نمازوں میں اِس کارک بہترہے اور توب دوبارہ اطلاع دینے کو کھتے ہیں اور تتویب كلمات ابيفطور برج جابي تجويز وط

فقتار متأخري سنتزب كالمارد

اس فتواسيس بيء

الحمراس -جب فبرطلوع ہرجائے تب لاؤڈ سپیکر رپر در و دنٹر بھی بلندا کوازسے المجھ سکتے ہیں لیکن فجرسے پہلے نہیں۔

سے حواب

یفوٹ درست ہے لیکن اِس قدر ترمیم کی جائی کی کہ ماہِ درسنا میں لوگوں کو روزہ کے لئے بدارکر نئے کو فجرسے پہلے بلند آواز سے درود نشراجی و نعت پڑھنا اور نلاوت کرنا جائز موسخب ہے ، فتوا ہے جائیے والے ذان سے قبل درہ رخمر لھیے کی می اہت میں اِس قدر مخبرط الحواس ہوکر رہ گئے کما انہیں اِس بات کا خیال تک انہیں رہا کہ ہوزب الاحن ف کی فتوا ہے جھے انتہار کے آخر میں جھیا یا جا رہا ہے وہ ان کے باطل نظر کیکا الطال کر اہا ہے اور درو د تشراحیت پڑھے والوں کے الوں میں سکون کی بارش برسار ہے جھے

لوانب في داه من صيّا داً كيا.

مما بل منت وابحاءت کوئی بات رائج کرنااس لئے بھی نیب نہیں دیا کہ ہما ام طفرا برعنی عالمیالر حمد کے تقلد ہیں فقہ حتفیٰ بران ان سے قبل صلوٰۃ وغیرہ تا بہت نہیں ہے تو اُب غیر تقلدار عمل کرنا دراصل یہ ثابت کرناہے کہ اہ م عظم اور صحابہ کراہ عشق کی اِس منزل سے اُشار نفے د نعوذ باللہ جس سے آج کا عاشق کر شارہے ہے۔ بری قال و دانش بیا برگر لسیت میں خوارد یا کیونکر دینی معاملات میں اتفا فل کوستی کا ظهر رم دوجیا تھا۔
اب کیا فرائی گے جناب والا کریے تؤیب جصے فتھا مِ متفار مبنی و متاکنزین نے ادان واقا مرت کے درمیان خسن قرار دیا ، بیمجی آپ کے نزدیک خلا و بہت قرار بائیگی اور یوئے۔
ادر یوفتھا راحنا حت آپ کے نزدیک سخت گندگار ہموئے۔
بر بیس ایس فوت از کجا تا بہجا رسید
یافتوٰی شائع کنندگان اِس کی تا ویل بیوفرائی گے کریے تؤیب فامرشی سے کی جاتی ہوگی ۔
برائیسی تو نیب تو ماشار اللہ خوب مفید ہموتی ۔ اس کے بور فرمائے میں ، ۔
مجار لیسی تو نیب تو ماشار اللہ خوب مفید ہموتی ۔ اس کے بور فرمائے میں ، ۔

الحقر اصلی ۔ اس کے بور فرمائے میں ، ۔

الحقر اصلی ۔ اس کے بور فرمائے میں ، ۔

الحقر اصلی ۔ اس کے بور فرمائے میں ، ۔

فرکے وقت موائے روسنت کے زافل پڑھنے کا بھی کے منیں

مرا میں اختیار جہا ہے والے صاحب خالباً کی کے لفظ سے اعبازت مراد لیتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ جب فجر کے وقت نوافل تک نہیں پڑھے جاسکتے تر در و د تر لیے کہا پڑھ خاجا کر بہوگا، اسے کہتے ہیں " ہے تکی ہائک " اور غیر سرزوں بات کرنا۔ جناب یعی بجول گئے میاں ممالغت کا تعلق مرف اور مرف نوافل سے ہے مذکہ ذکرو تلاوت اور درود شریع جیب کہ نعتہ کی ت بول ہیں وضاحت سے مرقوم ہے۔

مضاوفوے اس نتهارہ برزب الاصاف کافر نے بھی ہے۔ اس فتری بی مضاوفوے کے اس فتری بی مضاوفوے کے اس فتری بی مضاوف کے اس فتری بی کا امر درالمن درست منیں کھا گیا کہ میچے نام درق فتارہے اور الدرالمختاریمی اورعن لامام شعرانی ہی درست منیں لکھا گیا کہ میچے الامام النغرانی ہے یا امر شعرانی ، تاہم یا فتر اے منکویں کے مندرہ بالا دولوں فتووں کے ضلاف ہے جانچ

المم اعظما ورصابركرام عشق كى اس منزل سے آشاند عقد انوز بالله) ص سے آج کاعاش مرازار ہے گا بريعق ودانش بب يركرنسيت

معكرين موصلوة وسلام كى مخالفت يس ال كرامشتهار براشتهار جياب رہے بین ان کور بات معلوم لنس یا عمد الاعلم بن رہے میں کرمالات کے برلنے سے ان کے تقاصنے مجی بدلتے رہتے ہیں، صحابر و البين كرام كے بعدبے نتمارا چھے کام رائج ہوتے اور بزرگان دین نے رائج کے نوکمیا بال بعی بری سیر سے کہ ان بزرگوں نے جو بعد میں براجھے کام را کی کئے اور انزام کے ساتھ كرف كرات رب، كيا صحابه و البين عشق كى اس مزل سے أشأ مذ تقي سے بيلورك

أراسة وببإسته تحقيءاس ليئة انبيب ان چيزوں کی ماجت پزهنی ليکن لوگ بوں جوں سن صلالته عليه وسلم كان اقدس سے دور سوتے جلے كئے، ان ميں إس طرح ك آداب داخلاص کی کمی آتی علی گئی جسے لبدر کے فقیار وعلمار نے فیکوس کرتے ہوتے اس کی تلافی کے لئے کچواعمال واداب اورستحبات کی ترویج فراتی اور حدیث مصطفیصلی السُّرطيروكم من سن في الاسسلام سنة حسسنة المريم وصف الاسلام سي كوئي ابھی بات رائج کرے گا سے تواب ملے گا اور اس بڑمل کرنے والوں کے بار ژواب زیرملیگا۔

بجنم بردور إيصاحب إلى منت بنتي بي جودرو د فرلين كى منت كوطرح طرح کی فریب کارلیوں سے مطانے کے در بے میں ، کھراہ م الوضیفہ کی نقلبرکا دعوی تھی

كوبا ورود نشراب كى مخالفت بھى امام صاحب كى تقليد كے مرتفوني جارمى سے مقارموں

المحداثد إساعة ريح لسليم كياجار بإب كرقبل ازي اذان صلوة وسلام فعرضفي میں تابت بنیں اور رسلم بات ہے کہ کسی چیز کا شرت رطن اس کے منوع و ناجا رُز ہونے کی دلیل بنیں ، منوع و ناجا رئیر نے کے لئے دلیل نزعی کا دجو د مزوری ہے جس معكرين تني دامن بي بيوسلوة وسلام يليصف كوغير مقلدانه عمل قرار دينا بعي مفهوم

الما كامعا القنيركا معنى ميكسى دليل كے بغيردوسرے كے قول بر الك كرنا

التقليد العمل بقول الغيرمن غيرصعة

وسلم المبوت مامع ، طبع دبل) " لینی تعقیر ال دوسرے کے قول پڑمل کرنا ہے ." اب ممنكرين سعير بات إو جهة بي كراذان سيقبل صلوة وسلام كى ممالعت ك بارك مي الم عظم الرات وكس كتاب مي جهي ازراه نوازش والم بتلكي ورد الم صاحب يافر ارسد توريجيار اس كعبداتهاروال كفيهي :ر

سی این بیمل اس طرح کرسے کرکسی سے میکر ا مند صدم او وط اکر محمد (جرب، مشک) نه جائے اور نزیم کسی پرفادم آئے۔ اور ام م فخرالدین عنمان بن علی الزایعی علیم الرحم کوجب اس فیل کی سنت وعمِل سلامت سے کوئی لیل

زئی اور مانفت کی بھی کوئی وجرز تھی تواس کا ذکر کرسٹ کے بعد فرمایا ، ۔ رالعادہ حاس بہت ب فی تعظیات کابر وگوں کی عادت جاریہ ہے کہ وہ بزرگوں والمسنکول فالل مکابس ۔ کے سامنے سے بیٹٹ و کے کہنیں جیرتے

رتيبي الحقاق، جرم على اوراس كالمنكرب وجرار في والاب

لین اس کے جواز کے لئے اتنا کا فی ہے کہ لوگ ایک عصد سے ایسا کرتے چلے آرہے

ایس اوراس پر تعظیم و تکریم ہی تو ہے اسے تع کرسے کی کوئی و دہنیں کیونکہ بزرگوں آب طبیم

اور آنارو مقامات مقدر سرکی کریم علومیٹ موجہ لڈا اسے بلا وجرنا جا بڑ قرار ہیں کی انجا کے

اور آنارو مقامات مقدر سرکی کریم علومیٹ موجہ لڈا اسے بلا وجرنا جا بڑ قرار ہیں کی ایک حب حب کہ یفتل مناسک جے میں زیادتی مقدر ہوگی اور سے عبوارت سے مقررہ افعال پر زیادتی ناجا ہؤ ہو سے لئذا یکھی ناجا ہو جو بی کہ اس سے لئذا یکھی ناجا ہو ہو بی کہ اس سے لئذا یکھی ناجا ہو ہو بی کہ ایس سے درو بھی ناجا ہو ہو ہو جو تھے کہ ذیا وہ تب ہو میں ناجا ہو ہو ہو ہو ہو تھے کہ ذیا وہ تب ہو ورز نہیں اور بیاں یہ درو بھو نے کی نیت سے کیا جا ورز نہیں اور بیاں یہ بات نہیں یا تی جاتی لئذا یہ زیادتی نہیں ہو سے بہ بلاشہر ورز نہیں اور بیاں یہ بات نہیں یا تی جاتی لئذا یہ زیادتی نہیں ہو سے بہ بلاشہر حارث ہو تھے۔

اب ہم قبل اذان صلوۃ وسلام کومنے کرنے والوں سے ہی کہیں گے کہ جناب کیا آپ ہیاں وہی بات کہ سکتے ہیں جو در دو تر لیب پڑھنے والوں کے بار سے بن امیم ہیں کہ قردن اولی کے سلمان کو بیفلہ کے جذبۂ احرام سے آشنا مذکھے جس سے بعد کے عاشق مرشار ہو سے اور مبی، ہرگوزشیں کہ رسکتے ، بچھ قبل اذان در و د شراعیت بڑھے والوں اوربطابی فول بدناعبوالترن سود صنی الدعنها مراراه المسلمون حسن اخیفو عنداند الده المسلمون حسن اخیفو عنداند الده الله حسن ترجی کام کوسلمان الجیاسی وه عنداند اجیاسی کے مطابی الجی اجیکی کام کوسلمان الجیاسی در قرق و محبت اور توق و لکن میں اصافہ موار اس تعمیم کو میں موات و داع کے بعد جب وابی مونے لیکے نواس کے لئے مستحب یہ ہے کہ جاجی طواحث و داع کے بعد جب وابی

ان بینصرون و هو دیمشی و یم اء ه

و و جوه الی البنیت (مایج ۱، مه ۱۳ و استان الم الم الله و الله الله و الله الله و الله و

اس کینی کے بعدائت ارٹ کئے کنندگان ہی فیصلہ کریں کہ" بریعض و دانش بباید گرلیت " کس بہصا<u>د</u>ن اُ آہے؟

اسی طرح در مختار میں ہے و سرجع قدھ قری الی خلف دمال معدد میں الی حلف دمال میں میں کی حلف دمال میں میں کر میں ا کرماجی کوطوانٹ و داع کے بعد بیجھے کو الط باؤں نوٹ ناچا میں ارسے اور اسی طرح علام ش می است میں است میں کرسانے کے بعد شرع فین الفتر بین فرائے بین ای ف حکمت (۶۵ ملا) لینی قرآن کریم کے جرائے میں السی طرح کی شرط مزیواس میں شرط کا اصافہ کرنا باطل ہے، دیکھئے قرآن مجد میں دراؤ د متر لیف رائے سے کا حکم مطلق اورعام ہے اس میں کہنی می شرط و قدیر موجود نہیں ہے۔ اس صدیت شراعت کی دوسے ذان سے قبل ورود در بڑھنے کی شرط و قدیر بڑھا نا باطل ہوا المذا اذان سے قبل صدود در بڑھنے کی شرط و قدیر بڑھا نا باطل ہوا المذا اذان سے قبل صداوۃ وسلام بڑھا بالمان ہو مرائز اور اس سے منع کرنا قرآن کے اطلاق وعموم کے منافی ہو کہ علام ہوگا۔ علام ہوگا۔

صلوه وسلام برحال میں شخب ہے قرائن مجید کے اسی اطلاق وعوم کا لحاظ کرتے ہوئے علمار نے صنوصلی استرعیبہ وسلم بھیجنے کو ہرحال اور ہم صورت جائز اس تحب قرار دیا ہے جائز جسس الملاق وسلم برچیلرة وسلام بھیجنے کو ہرحال اور ہم صورت جائز اس تحب قرار دیا ہے جائز جسسے نقل الدین اہم سخاوی دم اسلام ہو) علیہ الرحمہ القول البدیج میں اہم شافعی علیہ الرحمہ سے نقل فرائے جی کہ :۔

قال الشافعي صلى لله عند احب كثرة المم شافعي رمنى الله عند نے فرايا كرميس الصلاة على الله على ملائله عليه على الصلاة على الله على الله عليه على المسلم في كل حال و رستك الله عليه على حال و رستك الله على حال و رسم الله على حال و الله

یجے اور شافعی علیالر مرجیتی فسیت کے فیصلے کے بعد زید و مرد کی بات کی کیادت دہ جانی ہے کدا ذال سے پہلے نر برجو یا باہنے منط کا وقفہ کرکے برجموء بیان گھڑت تمرط بھی امام مروح کے ارش دفی کل حال کے عمرم کے بعد ہے کار سوکررہ گئی۔

 اشهارهای داده اوراده ا

سبسے معز تربی بدوہ پی سمنی بن کے رحباتے بر ہیں است معنی تا کا دری حبیتی بن کے رحباتے بر ہیں المثال الم بھیرت سلمان بغضار تعالے وہ بیوں کی ان فریب کا دیوں سے ہوئیاری ہیں۔

ا ذان سے قبل صلوة وسلام كافران باك سے برّت الله نعام تراز مجديس ارث دفرانا ہے :۔

بلاشہد خداتعالیٰ اور اس کے فرشنے نبی کریم ربصلوٰۃ بھیجنے ہیں اسے سلمالؤ اتم بھی ان ربصلوٰۃ وسلام جیور ان الله ومانكت يصلون علايني

بايها الدنين امنو اصلواعليه وسلوا

الالااب) الالااب)

اس بی سلوة وسلام بھیجنے کا مح مطلق اورعام ہے لہذا اسے کسی قیدو نمرط کے ماقتہ مقید کرنا قرآن کریم کے اطلاق و عموم کی زمیم و نتیج ہے جوم کر درمت بنیں ہے جب نج میٹ شرعیت میں ہے کل شرط لیس فی کہتا ب اللہ تعالی فرھو باطل و می تغیری اس میں مشرط باجس بات کی نترط قرآن مجیر میں نز ہو وہ باطل ہے " ایم عبدالرؤ ف مناوی اسکی اورالا براب اورعلماسة أية كريمة رهنا ولمقدقالوافئ قولدتعالى ومهفنا ال ذكراف كي عنى بيس كما مي كراس كا لكذكر معناه ذكرت حيثا معنى يه جه كدا معجوب إلها ميراذكر ذكرت-

ہوگا وہاں نیرا ذکر ہوگا۔ (عمدة القادى شرع يجيح بخارى جراصلا)

للذااس حديث كى روسے اذان سے قبل درود شراعيت برطعنا بلات بهدورست ادر منتاً اللي وس فعنالك ذكرك كي عين مطابق برا-

#### مواقع درودشرلف میں سے ایک موقع اذان بھی ہے

على بركوام في إس لئة اذال كويمي ال مواقع ميس ايك موقع ومحل قرار ديا ب جال مندر صلاله عليه والم كحصور مرية صلوة وسلامجي أمستحب بصحبا نجيام قاصى عيان علىبالرحمدام ١٨٥٥ هاشفار ترايين مين فرمات مين ا

لينى هنوصل الشعليد المرددود ترلف ومن مواطن الصلوة علب عند ميين كرمقامول مين سي إيك مقام ذكره وسماع اسمد اوكتابم آبے ذکر کرنے یا آپ کے نام کرای لینے اوعندالاذان-

اشفار شربیت جه میده) یا لکھنے بااوان کے وقت۔

إس يصندالددان لين اذان ك وقت كعبارت برخوب نظرفها ليجار

الثفارشرلعيث كي عبارت بالامذكوره كي

اذان وقامت كے وقت درو دشرای ارت كرتے ہوئے صرب مدف ملاملی

قارى علىدالرحمد ام ١٩٠١ها فرمات بي ار رعندالاذان) اى الاعلام الشامل

اذان سے مراد إعلام ہے جرادانِ شرعی اور افامت دونوں کوشائل ہے۔

للاقامد وترح نفارج مالا

لين جس اجع كام كى ابتدار الشرفاط ك صدادر مجديد دردد راعة سه دكيم

ال ساء بال البداف إعمالله والصلوة على فهواقطع ابترممحوقهما الماسك والمناصير جمع علام و و كام وكول سے فالى ہے۔

اس بات سے کون انکار کر سخت ہے کداذان ایک اجبا کام ہے۔ اس صیت ہیں المرك المرك المرات المائي اذال كمي أتباتي بعد المذااس كي ابتدأ يمي درود مشريف كرياستس بالي حدث تربي كميين نفرعلى كرام بمبيذ لبيض واعظواذ كاراليه ا بھے کاموں کی ابتدار درو د شرعیت سے کرتے جدائے ہیں، بنائے فیفن القدیرشر عاصغیر مين المام عبد الرؤف من وي عليها لرحمه فرمات مبي :-

وقد تتوارث العلماء والوعاظ ینی بڑے بڑے علما رسلسل اس بڑھا پرا كابراعن كالبرط ذاالادب فحملا چلے آتے ہیں کہ برعلم مفادا ور ہر وعظ الله وصلواعلى نبيدامامكل اور ذكر وتذكير سيقبل الترنغاني كيحمة علم مناد وقبل كل عظة وتذكرة ثنا وراس كے نبی برصلوۃ بھیجتے ہط (جو، مين) آخيين-

إس بين علم مفادا ور ذكر ونصيحت كي جوالفاظ مبن جن مصيبينية التدُّنعاليّ كي مدوننا برصف اوراس كنبي صدالله عليدوكم برصلوة وسلام بهين كانسلس كما عند اسلاف واكابركاعمل جلاأيا ہے،كياس سے اذات لتى ہے؟

الم بدرالدين عيني عليدالرحمدام ١٨٥٥ها كل احددى بال كي احاديث نقل كرا الله تعالى المعراج المعراج المراج الله تعالى عدوتنا ك بعد الماء الله تعالى عدوتنا ك بعد الم سال سرعليدو الم يرود و و ترافي سے كيوں بونا جا سے-

صنورصل الشعليدو لم مردرود إس ك كأب كاذكرالله تعالى كما عفاقون

والم الصلوة فلان ذكره صلالله

الم و المرمقرون بذكره تمالي

الات رجاد الله الي و ميشد اب ك چلاار لاب علام نے اس میں کئ ایک معلومات جمع روی میں رایک برکر ا ذان سے قبل صلاة وسلام الرجين نفسه ايك مسلون وستحب جيز متى ليكن اس سلسك مين عصوصًا ابتمام والتزام كيسا تقمسسل صورت سلطان اسلام حضرت سلطان صلاح الدين الولى على الرحمة كوزمان مباركه مين بيدا مهوائي عن كو وفات الشرافيد المهامية جونی جن کی سلطنت کافی صدیک خلانت راشده کاعکس می جن کے بارے بیں علامفرير وجدى كمصة بل كه ٠٠

حضرت سلطان كانتقال موا اورانون انه مات ولم يترك لا و لاده ا پنے پہنے اپنی اولاد کے بے ذکوئی گر تھوڑا وامرا والابستانا واوضيعية وليع د إع زمامان حرف منيتاليس وربم يوجد سيته غيرسسبعة والبين اوراكب ونيار جيور ارضى التدعنه درهماو دنيان واحدا لوائرة معارف القر العشرين الع هوزه ورضى عن ابتعه باحسان يهزام كاسلطال مكر درحقيقت خداكا مجوب انسان تقارصا حب علم وتقوى مقاالي بزرگول كافعل يقنيًا لائن تحسين بينيس لائق ابتاع بهي سے يحماقال صلى الله عليد وسسلومن سن فى الاسلا عسست تحسسته الخ اجماع کیمراس زمان میں علمار کرام بھی مقے کسی عام کی مخالفت یا خلاف اجماع کاکونی وجو دنہیں اسس کامطلب یہ ہے کہ اس زمانہ کے تمام علما رکام نے اس عل کے جاری کرانے پرصاد فرمایا تولاز ما برعل علماء سابقین كاجاع سے مدل ومؤيد بواراب اس يراعتر اص وا نكارمكا بره ومباول بيا

لعيد المسكت بيس كيد وشدون فالفين تواذان سي قبل ورود شرا والعندكوردكة عقيال تواقامت كامند بحى يج مين آلك صرف ادان ك وقت صلوة وسلام پرطمنا بی متحب بنیں ہے بکد اقامت کا بھی یمنی حکم ہے کہ ای ے پہلے بھی صلوة وسلام باعث اجر و تواب سے۔

عقل بوتى توخداكمة الراتى لية! يكفايش أسيمنظور برفعاناتيرا 820 cibi20 2 2 163 جب برمعائے وقع التدتعالے تيرا

خارح جلالين امام سليمان أنجل عليه الرحمة سكطان صلاح الدين اليولي كاكارنام متونی نخت محری کا کینت ابودا و د

اوراسم گرامی سیمان بن عمرین منصور ہے مصر کے مشہور مفسر و نقبید علامیس مجلاقی ع م مع ابنی نقه کی متبور کتاب فتوعات الواب میں فرماتے میں:

اورا ذاك سيقبل صلوة وسلام كالبتما فا اورالتزام كم سائق سلطان صلاح الدين بن الولي كورايد مين بهوار دو دادممرو شام مين من كاذان سيقبل كباما تالسلام رسول التدريبزين دويم مسل اومعينه رىكس كع بعد عتسب صلاح الدين برسى كعظم سي السي مي صلوة كالصادر كالقلوة واسلام عيك يارسول التدكها مبافيك حق كراس برا ذان كے بعد كردي

وكال حدث في ايام السلطان صلاح الدين بن ايوب ان يقّ ال قبل اذان الفجر في كل ليلة بعصوالشام السيلاعلى دسول الشُّك صلى الله عليَّه ع واستموذلك إلى سنة سبع وسنين وسبعمائة فزيدنيه بامرالمعتسب صلاح الدين البرنسى ال يقال الصلوة والساوم عيك يا رسول الله الى ال جعل عقب كل اذات واستعرابي مراكل متبقت بس ركمتا بكريه إنكار بجائة فود لائن نغرين وقابل ندست مع ده الزام بم ير دهرية مخ تصور ا پنانكل ايا

تذکیر علام شامی علید الرحمة فرماتے ہیں ، کر دمشق میں باقی نمازول کے العدادر جمد کے دن ظہر کی ا ذان سے قبل حضور

صلى التعليمولم برصلواة وسلام برطاح تاب جيديمال كاصطلاح من مذكركهاما ماب وهوالمسى فى دمشق تذكيرا كال وشق من تذكيركية بن جياك جمعك دوز ظهرك ا ذاك سي قبل يه عل كالذى يفعل قبل اذات الظهر

يوم الجمعة دفتاوى شامى جهضا كيام تهم

تذكير كمعنى بيس يا د دلانا اس مع ا دحضور صلى التُدعليد ولم ير درو دشرلف بصحة كم بات کویادولاناب تاکه در و د شرایف کو مورد بوف عاقل نه رمین موذن کی زبان سے ک ک پڑھ كي كروريث شراف مي بے من نسى الصاؤة على فقدنسى طراق الحبنة داوكما قالصلى الله عليد وسلى كرج مجد يردرو وتسرلف يرصنا بجول كي وه جنت كاراستر محول گیااود جمع کے روزا ذان فہرسے مرا دجمد کی بی اذان سے اسے ا ذان طہراس بے کہا گیاکہ وبى فبركادةتب اورجم فبركي وقت يس براصام الب اس نبت مع محكاذان كوا ذاك خبركم ويار

لع ملارث می کا اسم گرامی خمد امین بن عربن عبدالعزیز عابدین ب رآب دستن کے اکا برعنما۔ وفقها واحاف میں يس يهي بغيلم الشان فقبيا وراصول تقعلوم عقليه وشرعيه برا بكر بينال دسترس عاص بتى فنادى در مغمار كما كط منيم جلدول يس عظيم الثان فرح روالن آرك الم مي على جد استدر قبول عام ونام حال بواركس لا بررى في كيل ا كالفرت مرونيس موق الصف وى شامك ما كان ما وكيام البعة إلى ولادت الماره الدرست المعلامين موق والمراح المعلام المعلام

الم ابن جرمكى سے سوال اور ان كا جواب سے سوال ہواكريان

مع قبل حضورصلى التدعليه وسلم پرصلواة وسلام بھيجنامسنون وستحب ہے جياك لبديس مسنون وستحب سيكيا ذان سيبع الياكرف والد كومنع كيام في یاد ؟ آپ نے ارشادفر ما یک مؤذن حضرات صبح وجمد کی ا ذان کے علاوہ باتی ا ذاك ير تواذاك كابد عضوصى الدعليد علم يرصلاة وسلم مصحة بال

وجدى اذان سےقلى بى صلواة وسلام بصيحة بن اورمغربي وتت کی شکی کی وجہ سے زیادہ تر نس برصة

الولصبح والجمعة فانهم يقدمون فيهماعكى الدذاك والا المغرب كالفعلونه غالبًالفين وقسها دفساولى كبرى ج إصليما الم

عد اما طبن جري عليه الرحمة كاسم كرامي احدين محدين على بن حجر الحيتى المكى لقب شهاب الدين كينت الوالعباس اورع ف ابن مجر كلب - آبك ولادت وويدها دروفات الان وكويمونى اور آب كامزار برانوار جندة المعلى شركف كمر مرميس بعة بعلم وعرفان كة فابين أي عظت ك اس قدردسل كافى بعد حضرت علامام مولاناعلى بن سلطان قارى مرقاة شرع مشكوة جيع عليم الشان عدت وقعبديم آب كي شاكردول يس سع بين رآيي تصانيف بين فقادى كرولى وصواعق هرد" ونادى صنيد" و المخرات الحسال في مناقب إلى صنيفة النعال" وتتحريرا مكلام في القيام عندذكر جلسيالانم "والجوسرامنظ في زبارة قرالني المعظم وفيره دنيائ علم وفيق مي شبرت ركفتي بس.

اس کے لیدعلام موصوف اس ابتام کالیس منظر بیش کرتے ہیں کہ یہ ورسلان ملاح الدين بن الوب عليه الرحمت كحم ساء بتمام كساءة آغاز بذیر بون اور اس کی وجریه بونی که جب حاکم معزول ابن الوزیز قبل ہوگیاتراسی بمشرہ سٹ اللوک نے مؤذنوں کو عمر دیا کہ وہ اس کے معان پرجم كا او محقا اذان سے قبل سلام بيجا اوريوں كماكيرى السلام على الامام الغلا برام خا بريرسام بوراى ك بداس ك نا برو ك دوريس يبى دائج رائم رعى كرسطان صلاح الدين إيول عليه الرحمت برسرا قتدارة كرظا بر برسلام بهيخ كاسع وبدكرديا اور وجعل بدله الصلوة والسلام اس كى جگه ا ذاك سے قبل حضور الله عى البنى صلى الله عليسه وسلم عليوهم يرصلاة وسلام يراهن كاطكم فنعم مافعل فجزاه الله فرمايا، خدا أسع جزاء دے اس نے رنداوي كبري ما الله كابري الجماكام كيار

اسى طرح الم سخاوى عليه الرحمة في القول البديع مين المحابي ملا مخطور دالتول البديع مثل المرحمة الرحمة مناوى اورامام ابن مجرمى عليها الرحمة سلطان السلام حضرت صلاح الدين الولى عليه الرحمة كوتواس كار خير بردعا في فيرد من السلام حضرت صلاح الدين الولى عليه الرحمة كوتواس كار خير بردعا في فيرد من السي براتبا كراس كرف رب بين مراف وسن كري سينت واسلام كي مدعى است براتبا كراس كرف واليان كول كول من وشينع كانشان بناد بي بين اس كي بعدا بن مجرعليه الرحمت فرات التعرف المسترق من المنتبئ منها التعرف الدين اذان سي قبل حضور صل الله عليه التعرف عليه وسلم برصواة وسلام برصي منع التصورة عليه وسلام برصواة وس

البتر انویں فرماتے ہیں۔ پڑھے والے کواس کے سنت موکدہ ہونے کا اعتقاد نہیں کرناچا ہے نیزا مام ابن جرمی علید الرحمة نے ایک اور مزے کا میں ہے دہ یک اگرمو ذین لا الله الله الله کی ہے وہ یک اگرمو ذین لا الله الله الله کی ہے وہ یک کوئی اعتراض نہیں۔ ہیں اس بریمی کوئی اعتراض نہیں۔

حالاً بحدرسول الله كالفاظ كاكبنا حضور الله عليه وسلم اور قرون اولى سے فاہت بات نہيں اس كے باوجو واگركون الياكرت تو بم اسے منع مذكري كے وجب كروه اسے منع مذكري كے وجب كروه اسے سنت اور ا ذان كى طرح ضرورى تصور مذكر ہے۔

اذان واقامت قبل درودسفت م

مين امام علامرغمان بن محرر شطاالدمياطي ثم المكى عليالرهمة ابني كتاب فيح المعيين مين فرطت بي المسلم علامرغمان بن محرر شطاالدمياطي الكري الشافن الكي وهذا الدّعلية ب ككينت البركرب من الشافن الكي وهذا الدّعلية ب ككينت البركرب من الشافة المعين مي المعين على وهذا الله البين على من الفافة من المعين عبي عليه والمالي بين على من الفافة في المعين مي الطبول المعالمة والماليوم الشرعية وكفاية المالقيار ومنها على الاصفيات والقول المبرم في المعنى المعالمة عن المحصم محرم العرفية الرحمن في مناقب السيدا عمد في وطال المبرم في المولي والفروع من المحصم محرم العرفية الرحمن في مناقب السيدا عمد في وطال المبرم في المولية والفروع من المحصم محرم العرفية الرحمن في مناقب السيدا عمد في وطال المبرم في بن ومع المؤلفين جلد 4 صف الم

#### أبل صريف حضرات كے الشتهالات كا جواب

مركزى جاعت المجديث في صلوة وسلام قبل اذاك كيخلاف دوزنا مرنوافي وقت مورفه در كتوبره الم ومن درج، ويل استستهار شالغ كرايا-

ادان وبي بني يبيع وصور المنظمة المحمد المال سي المالي

اذان سيهد حوى دئ ودثابت تبين

سے تابت ہے ۔ ا نی ملی الله علیوسل نے اذان کے بعد رود ور عاکا حکم فرایا ہے اور دود دھی ہج احادیث سے تابت ہے۔ جرت ہے حوقران وسفت سے است ہے اسکو نہیں بھھاجا یا، الاج اب نہیں اس پر احراد ہے۔ جاعت ابل حدیث کا مطالبہ سے کہ مرصد میں قرآن وسفت کو محیاد بنایا ماستے: اس میں کسی کو احمد سلان کی کھنج انگٹن نہیں ا

مركزى جماعت ابل حساريث بإكتنان

اس کے جواب یں عرص سے کہ آپ حضرات کار (مانا کر کلمات افان

و الدائيسة التحبير البحرى لين شخ كبر برى عير الرحمة في ذما يا كان العدائشين تبلك من من وزن سے قبل صلواة وسلام بر حنامساؤن الكي شرح اعانة الطالبين ميں بے كن .

اذان واقامت سے قبل رسول الله صلى الله مسلام بعینا مسئون وسلام بعینا مسئون وستحب ب

الحالساؤة والسيام على البي صبى الله عليس، وسلع قبل الاذان والاقاحة

کا دان دا قامت سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر درد و پرطیعنا سنت ہے اس شیخ کرا دان دا قامت سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درد و پرطیعنا سنت ہے اس شیخ کیرزگری کا ام گرای علامہ امام بچلی بن عبداللہ بن مسعود بحری جراری سوسی ہے آپ ک کینت اُبوزگری ہے۔ آپ کے تمارف میں عمران نا مجم المؤلفین میں مکھتے ہیں کہ نہ

یجی بن عبدالنّد بن مسود کری جراری سوی ابد ذکریا محدث تقے ان کا مشکّلہ ہے کے اس پاک اُسْتَعَالَ ہُواان کی مصنفہ کٹ ب"المعساح فی الاسانیدالصحاح" ہے۔ یعی بن عبدالله بن مسعودادیکی اسوسی دابودگری معدث تو فی عوالی در اسوسی دابودگری معدث تو فی عوالی در اسمای در اسمای در اسمای در اسمای در اسمای در اسمای در اسم در اسمای در اسم در اسمای در اسم در اسمای در

الي محدث كا اذاك وا قامت فيل ورد و شريف كوست قرار دنيا لقينًا مسك بغريبي بركا اورد مسندا كا تعاسي بوگ بمار مدا طيناك كواسقد ركافى به كدايك عظيم الشان محدث المصسنت كهررب بين بجرصا حب احدث عديس بين انكه اس ارشاد بركون اعتراض كه بغراس نقل كريداس به ت ك دس به كديش احت به الديك محدث كاست سنت كهنا بثوت كوكاني وشاني ب ان کی نظرے کول الی روایت گذری ہو بکہ ہم وعویٰ سے کہتے ہیں کہ ان کی نظرے کول الی روایت گذری ہو بکہ ہم وعویٰ سے کہتے ہیں کہ ان کے نظرے کول الیں روایت ضرورگذری ہوگی حب کی بنا پر وہ ا وال کے وقت یا ا ذال سے قبل وردد کوسنی مسئون قرار دیاہے یہ حیث نجہ ہم آگے جل کر حوالہ پیشیں کرنے والے ہیں

اورآپ حصرات کا یہ فرما ناکددرود وہی پڑھا جائے جوصیت سے
اورآپ حصرات کا یہ فرما ناکددرود وہی پڑھا جائے جوصیت سے
ابن ہوغائب آپ حضرات کی مراو ورود ابراہیمی ہے اس کے جاب
میں گذارش ہے کہ درود ابراہیم کے پڑھنے سے کسی سامان کر انکار نہیں لیکن
آپ حصرات کرمعوم ہوگا کہ وہ درود حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے صحابرکام
کے اس سوال کے جواب میں ارشاد فرما یا کہ یارسول اللہ ا ہم نسازیس آپ پر
درود کیسے بھیجے چنا پنچ آپ حضرات کے مسلم فاصل محدث جناب محد بن اسمیل صنعانی مبل السلام الله میں کھے ہیں کہ معابرکوم نے عرض کی کہ :

نگیف نصلی عیلک اذانعن صلین عدلی پارسول الدص الدعید و مم انبی فازیم جب ان فازیم جب فی صلیات ۱۰۰ (سبل اسلام جلدا صله استاه در ایرا در در پر در در پر میس ترصیب پر صیس به کیتے برم کرد ایرا حیس ارتفاد در ایرا حیس در دو دا براه می در و در دو در دو در دو در دو در اسلام عیده و سلده فی المصلوق لظاهر الاهر می می صور می در و بی در ایرا می برخ می در دو در دو در سیل اسلام عبدا صله ای برخ می در و جرب کی دیل ہے در دو در سیل اسلام عبدا صله ای می می در و دو ب کی دیل ہے د

اسكے بعدتم المورث حضرات سے رسوال كرنے ميں بين بجانب بيں كرآب يہ نابت كري كرفار رے با ہرعا طور مرحب بجى صحاب حصور سل النار عليدو تم پر درو د برا صفت محقة بنى نماز والا درد دابرا ميمى بى يرا صف تصاس كے كالدياس عيكى طرح كى كى بيتى جائزنين " بالكل بجاب اذان كالت مترده ين كون مسلان بيع يا درميان يا اخريس كون كى بيشى كرن كا فالليس ب يكن سوال درود شراف را صفى كابت يحبس كى تحقيق بم عرمن كريكي میں کر علما یکوام نے جن کی علمی عفلت وجلات کاکسی بھی ابل علم کو انکار نہ ہوگا ا ذاك واقامت ددنوں سے تبل درود شربیف پر من کون مرف جائز قراردیتے يى بكرا سي سخب وسنون كم مكويك إلى الداب حضرات كايد فرماناكم آن كل اذا ن سے بہتے جو کھ پراصا عا تاہے یہ در دسول الله مسلی الله علیہ وسلم نے قرایا، دختفافے را شدین سے، مر جاروں اماموں اور مرحضرت بیرجیلانی سے ابت بے۔ " بم آپ حضرات سے پو چھتے بین کہ اس عدم فر مان یا عدم شوت کی کیا دس بے ۔؟ اہل صدیث حضرات یہ کہر سکتے ہاں کر یدمنقول نیں ج ١٠٠ كا بواب يه بوكا كوعدم نقل يا عدم ذكر عدم وجود كركبال متلوم بيد؟ لین اگر ایک چیزی ول میں منقول یا خرکر سیس قراسس سے کہال لازم آ تاب كاس بيز كا وجود يه بهور بلك يه بركز لازم نبيس آيار علا وه ازي مجم فقها، المام ف عبادات پیش کری بی کرده از ان داقات سے قبل دردد کومنون قرار دے رہے ہیں اور سؤن کے من اس کے سوا اور کی ہو کے میں کم یا نت سے اور اس ہے۔ اگر کی کی نظر سے کون الی روایت نیس گذری جری يد مذكور بوكر حضورصلى التدعيدوم كوزان ين ا ذان واقامت سي قبل دردد شریف براس ما ان مقاتر اس کا یہ مطلب مرکز نہیں کا اس سے پہلے کے على وفقيًا كى نظرے مجى كونى اليىدوا يت نيس كذرى بوكى بوسكتاب،

ملا المران اوردر و دنیس پڑھتے تھے بلکی اور درود کے پڑھنے کوپندہی نیس کرنے تھے۔
اس کے ابسات ذالمنطق والفلسفر شیخ القرائ والجدیث علام عطامحد بندیالوی کی طرف سے اس اشتہاں کے جواب میں اشتہار شائع مہواجس کے جواب میں المعیدیث خلق مرکزی جماعت نے رُوز نامہ نوائے وقت "مورخسہ ، ماراکتو برکھن کا و ووبارہ مندجہ ذیل اشتہار شائع کیا۔

اذات قال مرجة رؤووسلا كالسلام مركوري منس

الحد طفعا الى بات كالمبصل بوكي كراذان سے قبل مروم ورود وسام 10 ساميم كوني و ورمنس فيرس لارسوان مين كے تحسابات مسئ كما الله طرفا خاتوري كي فاق ميں اس كاؤكر آباد حضرت بنتا ميں في كار دار مير سمى كاكو كئ فاق في يا اب فرائع في الكركم فراك و هديت الدائم كردين أت اس كى من فعت الابت كرد.

جريد كالسلام مي وجودان بنين اس كى مانعت كى ديس هيدك يرخودان وت كا منزيف مي كوون ميديد موج درود وسلام كالسلام بي وجودينس. الأسلام مين اس كاكون نامودنتان ونالاسروكا تلت مل الديم الموسيكم المعرب لأ

ادرا شروانی است بے خواور 5 ویموں دستے دیر تصورات کی قدیمن کاکٹ نوئاں پہلے۔ اس طرح توہو پرجت کو مہدادا میں جائے مثلا کو فی شخص نداز فریس دوند سوں کا بجائے بین فرمن وہ کے سالد منظم کرسٹے دمکے بھرسے فرمن کی عمد احت تا بہت کرور آزاس کا جواب میں موٹاکو بھی سال اندوسلم وسلم کی منا اخدے مشت و موردہ نوز کرسے عملان مورد حجرات آ ہے عنرا )

جها ب مکسد دود و کا تفلق ہے کو فاصلیات اس کا مشکر نہیں کوال تو سے کرا وال سے میک وجود دو سدار کا اجواسلام شک شین وین مشکل موج کا ہے۔ وسورہ الما یو بارہ نہ ہا کہ نے شک رسول انڈ صل انڈ طلبہ دسم ممارے ہے ہم تن کوزیں ۔ دسمدة احزاب مآتیت الای

دین کا بوکام بنی صلی المطرعات و کے عمد مبارک بنی جس طرابقے سے ہو چرکا ہے اس کو بد لنا بدعت ہے جو صریحاً گراہی ہے۔ د مشاؤۃ مزیدے ۔ ابوداؤد منزلین ) رسول الناس اللہ علی الاس بعد دودوعا کا عمر فرایا تفاعر جارے دوستوں نے زمون درود کا مقام بدا بکردولو

مركزي جماعت المخديث مابيشان

یہ توج سے عوض کر بھے میں کہ درود شرافیہ کے اذا ن سے قبل پڑھے مبانے كى بارى يركى دوايت كا ز طنااس باش كوستان فيبس كر فى الواتع براتها بى نيس عباً مقاراً الراس في جب بندا د يرحدي تو انبول في اسلاى كا برل كيبت سے دخائر جلا دُاہے اور جو جلانے کے باوجود خم مونے کون آئے انہیں دریا مين بييك ديايًا -آمة الي كابو ك نام صفير تاريخ بين موجود مين جن كاوجود نہیں مت اور بعض الیس میں ہیں ہیں جو غیر مطبوعہ میں اور ال مے علی نسخ صداوں بران لا بر مرول میں معنوظ ہیں ، اس بے لیف والے بیض بزرگوں کی نظرے گذرتے میں تو وہ ال حوالال کی روشنی میں صند کا محم بیا ن کردیتے ہیں ابذا ان کی على حلات، تقرى اور ديانت كيشي نظران كابيان كرنابى كافى بعدماده ليم سی رکھے واوں کے بے تواس قدرسند کا فی ہے متعصب کے نے ہیں بھی حفرات ترکید اور بی راک دکھاتے ہیں کو کا اول کے حوالوں کو بی غانب كرديث بين خابخ الم مخارى على الرحة كى ايك كتاب الدوب المصفرة" كام سى مفهورومووف ب اس مين ايك بك ير حديث ب كالحفرت عبدالله بن عمر رصنى الله عنه كا باول سوكي تركى فان سے گذارش ك «اذكراحبالناساليك" كرتمين عن كرماية سب سے زيادہ بحث ہوان کو یا و کرو ا تبارا یاؤں فرا تھیک ہوج سے گا، انبوں فرا پکارا يًا مُحمد" اس ال كاياؤل فراً تيك بوك (الادب المفرد صلى الماعدة حال ہی میں شیخ پورہ کا ایک المجدیث مکبتہ نے اس کتاب کو بن کر کے شان كي كي المحر" كي نفظ مين سي يا" كلم كو جو حضور التعليد الم كر يكار ف ك

الدي والت كراب مزف كر والا. ١، ال مديث حضرات كى ير وكت جور مرف السبك انتهان ليست وين وعلى بدويانى اور انتهان ليست وبنيتك ولا بى بى داك ساك بات كاخطره بى بى كد حضرات ابل حديث ك كان تم كركات بيت عنقائق مغ بوكران والى نسول كيد كرابى كا بعث بن عامين ر

را آپ حضرات کا بر اعر اض کرکی نخص مناز فجریس و وفرصوں ک جائے بین فرض اوا کرے اور من کرنے پر کھے کہ بیٹرے فرض کی عمالمت فابت كرد تواسى كا جواب يى بوگاكر بن صلى الدهديد كم كى منالفت منع ے۔ اس کے جواب میں اس قدر کہا کا فی ہوگا کر کس فرض یاست مین کیٹت فرض وسنت کے دین اسے فرض وسنت تصور کرتے ہوئے اضافہ یا اس میں کی كرنا ممنوع ب اوراكر فرص ك اعتقاد كي بيربطوراستجاب نفل كجومز يرريان چاہے توجا فزہے مثلًا حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم نے ظرکے عا رفر علی براجے اور کونی ملان چارفرمن پر طور کتے ہی فرافل پڑھنا جاہے تو پڑھ سکتے اسے کون ہی نا ز ظریں افاد کی اس کو اس نیک کام اس سے منع نیں کرے گا یہ مال ورود اورا ڈال کاہے۔

حديث مين بعي انصاالاعمال بالنيات "كعل كادارومدار نيتون ير ب- بنداس کا دار مدار بی نت برے اگر میں کسی خاص شخص کے بارے میں معنى بوجائ كروه الصنت مؤكده مجحدكر برُحتًا بعقواس كراس اعتقاد كم ساعة رُحقة مع كا ما على ورز منع كرن ك وج نيس دنيز آب حضرات في بعديث كاردم

شائع ذما يك " وين كاكام جو عي مل الشرعديوسم ك زمانديس جي طرايق سے بروچكاب اس کو بدن برعت ہے بوصر سِما گراہی ہے ۔ اس سے جن آ پ کومف الطر لگاہے اوال كك فيس بدلا وه من وعن موجود ب

اذان كے لبد دروو برط سے كا بلاث برحكم ب وه مجى براها ما آب ليكن اذان مے قبل پر صفے میں بھی موج نہیں اوربدیں پڑھنے کا آپ حضرات کو تواعراف تركيا بدين ورود يرط صف ا ذاك يس اطاذ قرار نبيس يائ كار؟ برمورت ا فناذ بی ہے میں مویا بعد میں ، اگر لعدیں ورود بڑھنے سے اوا ان میں اسانہ لازم نیس آ ، حبس کا پ حضرات کوجی اعتراف ہے توبیعے پڑسے سے اوان مين امنا ذكيول لازم آكي-؟

### اذان سے بل دُعا

آپ حضرات اس مات كرسيم فرمات بين كرحضرت بلال رضى التُدعندا ذا ن ا قبل سميشريد دُعاكرت سي

اللهدإن احمدك واستعيناتعى قريش ال يقيمو دينك قالت ثعريوذت والله ماعلمتيه كان تركها بيلة واحدة هذه الكلمات دالرواؤ وشرلف جلدا ملك

العالله مين تيرى تعريف كرتا اورتريش كى بارى يىل بكوس دعاكرتا بول كرانيس براية اورتوفيق ويكده تيرا دین قام کری اس مدیث کی رادی سمایر كتى يى كداك قىم مىرى على يى يدبات منس كرحضرت بلال نے ان وعایر كلمات کوکی ایک درات ترک کیا سور

اس مديث برغور فرمايت حضورصل الشعليد ف حفرت بال كومرف ا ذاك كتميم فرمان محى ، افان سے قبل ان كلمات كے كم حصور مل الدعليد م سامانت ماسل کی محل انبول نے خود بی یہ وُعا اسجاد کی اور ا ذان سے الله التزامًا بميشريد دُعاما مكت رب، حال كم دُعًا كاعمل ا ذاك كم بعدب مراورد یرا عتراس کی صورت میں ،ان پر بھی یہ الزام ا تاہے کہ انہوں نے وعا کاعل بدل الارنيز دردد ابراهي كسليدين بح ابل حديث حضرات كواس بات كاتالل ولا الرائع كاكد اس كاعمل يونك نمازي چنا بنجر بم سبل السلام "كحوالت عرض کر پی بیں اس سے مناز سے باہراس درود کرنہ پا صاحات کیو کرمدیوں سے ثابت نہیں کرحصورصل الله علیہ وسلم یا صحابر کرام نے یہ ورود فازسے باہر كبيل برامعا مور بم كتي بس كرا ذاك سے قبل سميف ميشدان دعائي كمات كارليمنا ال بات كا شروت محرّرًا بي كرا ذاك سي قبل دردد براصنا مجى مارز بع بي حضرت بلالٌ دعا كو دعا مجهد كر اور ا ذان كو اذان تصور كرت بوع عرف برفي عقاد اوراس ا ذاك ميس شر تراس د لازم كا ورد بى اسس طريقه ميس شيديى محترى جى ك حضور نے اسپیں تعلیم دی ایے ہی ا ذان سے قبل درود سے بھی د تواناذ لازم آ تا ہے اور نہ بی اسے ا ذا ان کے طراقیہ میں تبدیلی قرار دیا ما سے گار آبا ذان سے قبل دعا مانگنا حائز ہے تو درود بطراتی اولی حائز بریگا کوئد درد دعا سے افضل ہے مکدائی میں دعامی ہے زیادہ سے کیا جا میگا کدا ذال سے قبل ورود بدعت ہے اس کا جواب ہم عرض کر بھے ہیں کہ بدعت سیرہ منیں بکمنون وستب ہے جب علمام اسے سنت یا مسنوان قرار دے دہے میں آت برعصیة

کے ہوا اوراگر بالغرض بدعت ہی مان لیا عبائے تو بدعت صند ہوگی اور بڑت صنداز رو تحصر بیٹ میں سکن فی اکا سلام سندہ حسدتہ وجس خاسلام میں کوئی اچھا طرلقیہ نکالا اسے اس کا ٹواب ہوگا اوران سب کے ٹواب کے ہما برج ثواب ہوگا وران سب کے ٹواب کے ہما برج ثواب ہوگا جواس کے اس اچھے طریقے پرعمل کریں گے جبکر ان کے ٹواب پی کوئی کی نہ ہوگی ومشکوق اورا زروئے حدیث مادانہ العسلمول حَسَنا فلاو عندالله ہے گی نہ ہوگی ومشکوق اورا زروئے حدیث مادانہ العسلمول حَسَنا فلاو عندالله ہے ہی نہ برح کی موسی سنت حسد ہو گئی جب ہذا بدعت صند کر بڑا کہا یا بڑا ہم جھنا حدیث و دکور کا انکار ہے جوالیے ہوگوں سے متوقع میس جوایل حدیث کہلاتے ہوں۔

ابن عبدالوباب بخدی نے ایک درود پڑھنے والے مؤذن کونل کرادیا۔
این عبدالوباب بخدی نے ایک درود اذان کے بعد پڑھنا ثما بت ہے
یہ بخص عوام کو گراہ کرنے کے لیے ہے در نہ آپ حضرات کے بیشیوا ابن علیقا
تو لوگوں کو اذان کے لید بھی درود پر مھنے سے منن کرنا تھا بلکہ خطیب وامام وفقی
حرم کو محرور علامدامام سیدا عدبن زینی و حلال علیم الرحمتہ کے حوالہ کے مطابق
ابن عبدالوباب بخدی۔

روشب جمدی اورمنارول پر ببند اواز سے درود پڑھے کومنے کرتا تھاجوالیا کرتا اسے سخت سزا دتیا بیبال بک کرایک نابین شخص جوموُ ڈن صاح اورخوش آواز مقااسے ابن عبدالوباب بخدی نے بعدا ذان منا رہ میں ورود پڑھنے سے منے کیاجب اس شخص نے مزمان اور ا ذان کے بعدورود پڑھا تو نجدی نے اس کے قتل کا محم دے ویا اور کہاکر زائیر کے گھر میں رباب چنگ دگا تا باعا) کا گناہ ، منارہ میں درود پڑھنے سے

## درود واذاك ميس وقف يافصل

بلاشبه درودو ا ذاك ك درمياك وتفر يانصل صردرى بعيم دردد واذان كوصل كساعقيابا بم الماكريش بيريزك يساور يبزكنك تلقین بھی کرتے یں اور جہاں یہ ہماری معاوات یامشاہدہ کا تعالی ہے ہم بھے يس كما ذان سے قبل ور وروسام يرسف والے حضرات مؤذيين وتفداورفصل كرت بى دون كوطاكر في بالمصد

وقف يافصل كى لغوى تعرفيت اذان ك درميان بانخ منسكا وتقه بهزاچا سي لبض حضرات دويتن منط كامجى فرمات بين ليكن يراك كا ذاتى خيال سے جرشرعى اعتبل سے واجب الاتباع نبيس مكيوكد وتفر مشرعى المات میں اس سے مختف چیز ہے اور درود وا ذان کے ورمیان وہی وتفہ یافصل معتر بوكا بوشرعامهم ومعترب روتفه ، وَقَفَ ، يَتِفُ وَقُفًا عافوذ ب جِي كيمنى عمرن اور عمرانے كے بين قران كريم مين \_ ادران كوعمراة بي شك ان س اروَقِفُونُ هُدُ عُ إِنَّهُ مُ مَا مُنْ كُولُونَ ه يوجيعا حان والاب (الصاقّات ٢٨) اوراكرتم ويكه لوجب البيس دونن ٢ - وَهُ رَكُولُ الْحُدُولُ عِنْهُ النَّالِ

ا طاحظة والدر راكسيد صفير ٢٧ ( اردوترجم ) مطبوعه اسلاميك في كيس لا بهور) اس سے معلوم ہواکہ آپ معزات کے نزدیک آرا دان کے بعدیمی درود پڑھنا يراجم بے جن كى سراقل ہے اوريہ وآپ اينے الشہار ميں اوال كوليك جوازكا اعراب فرمار بعين يرجى ول عيس فرماد ب وريدا ي حضرات كالم یں ا ذال کے لجد درود پڑھا جا تامعلوم ہواکہ آپ اس کے تاکل بی جس آ پھنوت كالالمحديث كبلاكراس حديث يرعل دركزنانا قابل فنم إتب نیزابل علم حضرات سے یا حقیقت مفنی د مروگ کو دردوشرافی پرامنا مجموب

امرخداوندی فر من ہے اورجب بی کوئ شخص دردوشرلف پڑھے گا توده اسی امر خدا وندى كا بى بجالا نے والاقرار يائے گا۔

اگرچا ذان سے قبل استباب کی نیت یاستجاب کے اعتقادے اس کاالتزام کرنا بدعت حسد مولین ابن املیت کے اعتبار سے یوفرس اور امریخر کی ابتدا دیں وروو شرلف براصن كاجر حضورصل الشدعليه وسلم كارشا دكراى بصاس كعلان يرسنت بهو كارنيكن ان احكام كے با وجرد اسے ناحا ٹوزو برعت سيٹر قرار دين، ايک فرض خدا وزری اورسنت دسول صلی الشرعلیددسم کی طرف سیشر ( برا بونے ) کی نبت كراب اوريه باتكى ادنى شور ركف والعصلان سيمتو تي نبس

كي أك برلا كحراكي خباف كاتولول لَقَالُوْ ا بِالْيُشَانُرُدُّ ( ا لانعا ح ٢٠ الحصيل كركاش مم والس محتج عائيس ائم نزائے نزدیک و تف کی تعرفیہ المخدی سائم قرائے

يا دقف كى تعريف لكھتے ہيں۔

قاری نے کلمہ پروتف کیالین اسے وقف القاسى على الكلمة لَطَقَ بها مسكنة الوخرقاطما آفرس إلى ساكن كرك يرصاكدات اس كيدوا ب كله سيكات ديار الهاعمالجدها ( صله )

اقسام وقف مجردتف اختيارى متن تسير ين وتف ام وتف ام وتف ام وتف ام وتف

كان اوروتف صن اوروقف اضطرارى جو مكدوتف بيع بے كدوه غير على بين اور انعطاع تنفس كى ضرورت كى وج سے برو ا بے مبدا الكے سانس ميں اسس كا زالصورى موجا اب وقف مم الي كلم يا جلاك أخريس سأس توراكر و تفركن اورض کواستراحت بہنچا نا ہے جس کا الگے کلام ہے بالکل تعلق مزہو، والفاظ کے لحاظ اور اسمعنی کے اعتبارے۔ امام حافظ الرائخ عجد بن محد دمشق جرام جزری كروف سيمنيا في ما يونى وفات الملكم هدين بونى وف قرائة كى شيوركاب ١٠١١مكرد في القراءة العشر مين وقف مام كى تعريف كے لعد

يدوى وتف ب جے المركام اپنى فهوالذى اصطبع عليده الائمة

بالتنام لتما حدالمطلق والعكوفي القواءة الشرجلد اطلا) اسی وقف نام کوارسیل رسل في القراءة رسّل وليقال كسّل تواءته اى دتلها ورسل فى القراعة مَّانى ترسل تعهل وتوفق (١٩٥٥)

وقف کی فقها کے نزدی تعرف میں ادان میں ترسیل سنت ہے

این اس کے ہر ایک کلد کو وقف کے ساتھ اور دوسرے کلمے حدا مباکر کے پڑھنا جية بكيرين حدر سنت ہے لين بكيرك ہر دوكلموں كووصل كے ساتھ براصنا درمیان میں وقف د کرناسنت ہے۔

درود وا ذان کے درمیان فرق کے لیے بھی ایک تو وقف ضروری ہے اوراس وتفری صورت یہے کد در و دشرلف کے افر میں توقف کرے درُودواد ان کے کلمات کودس کے ساتھ اور باہم ملاکرد کھے . جیسے ا ذان وكبيركولول فرق كرك برامعا حاتات جنائج امام اكل الدين محدين محمود بابرتی عنای شرح بدایدیں مدیث انس کامطلب سیان کرتے ہوئے کھے

ا ذان كربر كل وواوازد ل كر ماعدكم ال يؤذن بصوتين ولقبيم لجوت

اصطلاح مين وقف نام كيت يس كيونك يدوتف محل طورير لورا وتفسي مجى كيت بي يناني النجد ميرب كه : . اس نے قرارت میں ترسیل کی مین قرآن كو مخر معمر كروتف وتفك ساعق برطعا، ایک جل کے بعد دوسرے جد کر کھے بعت اورديكساءة يرما.

مثلاافان واقامت كى بحث مين تكهة

ام كذام سے بویا فقباء كرام كنزديك نصل كنام سے دوز ل ايك بى چيزيں۔؟

چانچاذان واقامت كدرميان مدام اكل الدين عناير شرح بدايي

صاحب صداير ك قرل جرا بول في الم ماحب في نقل كياب فيكتفى ماد في الفصل

گمغرب کا فال وا قامت کے درمیان کم ازم فصل پراکتفار کی جائے گا کے سخت

اس میں کوئی اختلاف نہیں کدا ذان و

-: SU ZA

مڪروه

لاخلاف الدول الاذاك بالاقامة

داحددا لحالنقال رافعاصوته ينسلبس كلعتى الاذاك سبكتة مطولا غيرمطرب وهوالترسل من ترسل في قراءته اذاتمهل فيهاو توقف وكالغصل بين كلعتى الاتامة بل بيجلها كلاما واحداوهوالحدرويكون صوتدا خفض من صوت الاذاك والعناية شوح الهدايه جلداص

كساعقك اور اذاك من واد كرادي كرے اوراك كے ہر دوكلول كے درميان طوی سکتے کے ماما لمابار سے کانے کے انداز مین بیس ای کا دام زلب كوتفكيا يققرارة كريجيركم بردوكلول ين فصل مذكر سے بك ول كرے دوؤن كوايك كام بنائے ادری صدرے ادر این آواز کو اذاك

اور بجير ا كے ہرود كلوں اكوايك أواز بورك في قرادة " عافون عبي عام

اقامت كدرميان ومل كرده برالعي وف (جداط المرا) ذكرنان المستديده من مجراس کی دج کھے ہونے فرماتے بیس کہ اذان سے مقعود لوگوں کو اس بات کی اطاع دیناہے کرنماز کاوقت داخل برگیاہے تاکددہ نساز کے بے وضو کی تیاری كري ادر المعربين نساز بإجماعت كيدها ضربول ادرا ذان واقامت ك ورمیان وسل سے یمعقد فرت ہوم نے گا میر محصے میں کر ساز اگران شادوں میں سے موجن سے پہلے سنیس یا فرافل پرط صعب تے میں توا ذان واقامت کے درمیان سنیس یا فوافل پراه کرفعل کرے اور اگر شنول یا فرافل سے فعل لاکرنا ہوتواذان اور بمیر کے درمیان مقوری می دیر بیری کفشل کے کا تاک اس عقود عاصل ہو۔ اور اگراس منازے سے سنتیں اور زافل ہی نہ ہول جیے ناز مغرب ہے تو پھر مجی اس بات پر آلفاتی ہے کہ اذان وا قامت کے درمیان فعل مزوری ہے لین اس کی مقدار میں اخلاف ہے۔

ک آواد سے لیت کرے۔ الم اكل الدين في ا وان واقامت مي جوفرق بناياكر اذاك كرم كالمكروتف ما کسا تھا واکر ہے لین دو (ل کلول کے درمیان وس د کرے بک و تف کرے آداد كولمباكرت بوسة سكة كرے يموم بهوا كروقف يا وقف بيے فقى وشرعى لحاظت وتف ادروتف یافصل کتے ہیں دہ میں ہے گریو کہ بھیرسجدمیں موجرو ما دارا کوجات كتام بو في اطلاع بداس يداس اذان ك طرح أو بنى آداد مع كفي میں مجد در و در شراف او بنجا پڑھے سے شیطا ان حبتایے ہذا اسے مناسب آواز كاسا عقد أدمينا برطف مين ترج مبيس معلم بحواكه فقهاوقراء كود ديك وتف الم وفعل كى ايك بى تقريف ب ا ذاك و اقامت كدرميان كا وقفه انفضاه قراء كرام ك زديك دتف

اس سے زیادہ وقف کرنا ہمرایک کی مرضی پر منجھ ہے۔ جیا بنچ مصری قرآء کرام کو شناگی ہے کہ وہ وقف نام پر اس قدر فاموشی اختیا رکرنے کے بعد ہی اگل آت کوشروع کرتے ہیں لہذا درود و ا ذال کے درمیاں بھی اسس قدر وقفہ کا فی است مقدر وقفہ کا مطالبہ کرنا نا قابل فیم ات ہے۔ لین چھول سے چھول بین منٹ کے وقفہ کا مطالبہ کرنا نا قابل فیم ات ہے۔ لین چھول سے چھول بین آئیس یا ایک بڑی آیت یا بین قدم عینے کے لیقدر وقفہ معتبر ہوگامؤڈ بین ابل سنت اسس سند کو ملی طفاطر رکھتے ہوئے اس بچ ملک کرن نیز اذال کے لید در وو شراف پر طفنا مذ مجولیں تاکہ حضوراکرم سی اللہ علی کرنے نیز اذال کے لید در وو شراف پر طفنا مذ مجولیں تاکہ حضوراکرم سی اللہ علی کرنے میں اللہ میں آئے اور درود کی برکتیں دو بالا ہموں علیہ وسے علیہ وسے کا ارشا دگرا ہی عمل میں آئے اور درود کی برکتیں دو بالا ہموں



#### اما اعظم کے نزدیک و تف کی حسر مقرر

قرامام البرحنيفہ عليدالرحمة کے نزديک مستحب ہے کہ اذائ واقاست کے درایان کھڑے کھڑے اس قدر سکرت و خالوشی کے ساتھ نصل کرے کہ اس ہیں بین چھرٹی آبیوں یا ایک بڑی آبیت کاپڑھنا مکن ہوا ور امام اعظم رض النّدعنہ سے ایک روابیت بین قدم چینے کے بہ قدر سکرت اختیار کرنا بھی منقول ہے کچر منقرل ہے کچر فعندا بى حنيفة يستحبان يغمل بنيه ما سبكتة قائما مقداس ما تمكن نيب من تراءة ثلاث ايات قصار او آية طويلية و في رواية عند مقداس ما يخطو ثلاث خطرات ثيرويية ع

دالنايترع المصاييمبدا صلا)

#### درود واذال کے رمیان سی قدروقف ہو ؟

یہ دقعہ جو افران و اقامت کے درمیان امام صاحب سے منقول دستیں ہے۔ اور یہ کم از کم وقفہ ہے لین چھوٹی بین آ میتوں یا ایک لمبی آیت پڑھنے یا تا میں ایک لمبی آیت پڑھنے یا تا میں قدر خاموش فن قراء ہ یا تا میں وقفہ ہے اور اسس قدر خاموش فن قراء ہ یں وقفہ ہے اور اسس قدر خاموش فن قراء ہیں وقفہ ہے اور یہ کہ ہے یہ وقف اور یہ کہ ہے کہ ہے گھالہ درُد د د ا ذا ان کے درمیان وصل یا عدم و قفہ کا تصور ہی باتی تیس ہوگا

پاس ان کے معصر علماء کرام بمثرت جمع

ہوئے ایک مدارے رسول نے حضورصلی

الله عليه وللم كي مدح مي رحمة الله

« الرياندي و موفي كرون بيزن

كاتب فضورصى التزعيروكم كدرخ ككص

ه بیشک عزت و مثرت والے لوگ حضور

صى الشرعيدوس كاوكرهيل من كرصف بست

تبام كرتيب بالمشنون ووزانو برجاتي

يراشعار س كرام بي كوات بوك

عيبك يراشعار بإه-

تب بحركم ب

#### صلواة وسلام مع القيام

المن وك كواس وكرصارة وسلام يراصف كوبدعت مذمور كت بين اورتصو ب ذكر ميلاد شراف براي موقع بر كور ع بوكر صلوة وسلام پر سف برى اعران کیا باتا ہے حال کی بطریقان کے اکار طلاء اور شائع میں بی باری د اور مبلی القدد الدوین

اور فوائد می سے ایک فائدہ یہ ہے کہ

اکثر و میشتر توگوں کی بید عادت ماری

بوكئى ہے كر حب صفورصل المتُدعليه

وسلم کی پیدائش مبارک کا ذکر ن

فررا معنورسل الله عليه وسلم كفعيم ك

بے کوئے ہو گئے اور یہ تیام بعت

بحب كى كون اصل نبير معنى بدعت صد

بي يونكر بربدعت مزيوم نيس بوق -

حضور سيدعا لمصلى التدعليه وسلم

ذكرمبادك كوقت تيام يا ياكيا ہے۔ أمت محدر مح مبيل القدر عالم الم

تقى الدين بكى جودين اور تقوى لم الذ

کے مقتدا ہی اور اس پران کے تابع

بوئے تمام مشائخ اسلام جوان كيم عد

تھے۔ چنانج منقول ہے کہ امام مبکی کے

الداعلامة على ملدوقيام ميلادك مالى رب انسان العيون وسيرومنسيا

رمن الغوائدانه جوبت عادي من السناس اذا سمعوابذكر وضعه صلى الله عليه وسلم ان يتوموليعظياً لهصلى الله عليه ولم ده ذالقيام يدعة كااصل لهاي مكن مي بلاعة حنة لا ف لي ڪل بدعة مذمومة (سرت مبيرمبدا دل من

آ گے میل کر اسی خوب فرملت ہی وتد وجد القسيام عند ذكى اسعة سلالله عليه وسلومن عالو الأمة ومقتدى الأئمة ديناو وعاالمام تقالدين السبكى وتاب دعلى ذلك شائخ الإسلام العسونت كبيضهما الامام الكاجمع عندوجمع كشير

منعلا منعلا عصر وفالشدمنشد قول الصرصرى في مدحد حصلي اللهعليه وسلوب " تليل لمدح المصطفى الحظبالذهب على ورق من حسط احسن من كتب وانتنهض الإشوان عندسها قياموصفونا اوجيشاعلى الركب فعند ذلك تالوالاماماليك رحمرالله وجميع من فى المجلفي الن كبير بذا لل المجلس ويكفى مثل ذلك في الامتداء - (أتبي)

دسيرة مليهمبدادل سنش

اوران كيسائق تمام الل مبس الشائخ و علماء بحر كحرب بركة رادراس وقت براا ان على بوا بملس براي عجيب مينيت ادى بوكئى ،اوراس قىم ك واتعات مشائخ وعلما مى اقتداء كى بارى يى كافى بوت ين أنتبى رسيرة طبييطداول مند)

نزهــــةالمجالسين بعدرالقيام عنداو لا ديداتكارفيدفاند من البدع المستحسنة وتدافى جماعة باستحبابه عندذكر وتال جماعة بوجواب الصلوة عليد عند ذكره و ذلك من الا كرام والتعظيم له صلى الله عليد وسلم واكرا مه وتعنظيمه واجب على كل مؤمن , نزهة المعالس جلد دوم صلى ين حضور اكرم صلى الله عليدولم ك ذكر

تشريف معددى كيا جادب مضائقه نهبير كميزك عالم خلق مقبد بزمان ومكان بيكن عالم امر دونون عياك بين قدم رنج فروا ذات بالكافة للبعيد تنبي إله انتهى.

دنيابس كروزول عكرمانل ميلاو متعديوتي بين ليكركمن مفل مي بعي حضور سلى الترعليدوسلم كافعا ر الإفروانا حفرت ما مى صاحب ك زديك بعيد منين اور صفور كي شريب كا خيال كرنا مي شرعاً كون مضائق بنين ركها يجولوك صفوصل الترعليه وسلم تشريعيت لان كم منكريس اس المتقادكو معا ذالمد كفريش معية بي وه شمائم الداديك منقول بالاعبارت كونوي بإحبي-

را بدار کرقیام برصلواة وسن مربع صفے کی کیا دلیل ب تواس کا جواب بدے کدارشاد فعاونوی · صدراعليه وسلمو أنسليم المطلق بروه مالت جوشرعاً صلوة وسلام كب كروه اورنامناسينين آية كرمدى روساس يصلواة وسلام جائز بوكا ، ما ته بى يرام بحى المحظ رسه كرقبام ميلاه ذوق وشوق كى ماك بي كيا ما تاب مادريه مال درود وسلام كم يي بيدي وزد ل ادر من سبب بي وج ب كراس وقت المح وف نداك ما توليسيف خطاب واق سلام پر عظة بي ، كيونك حالب ذو ق مي مجرب كوشطاب كذا نظرى امر - اول يا " حرف نواسفان اونا جاز سمجن أشهائ محردم القسمتى كى دليل ب

ادرا ونتيه يسم ساس مداس القلطة والشلام عليك يارسول الله الله الدو موجرد بادراس سر المرتبة إلى حرب ملك سات صلواة وسلام والدب سي اورا وتتيك متعلق حضرت ثناه ولى التُدمحدْث ومهوى رئمة التُرعليه انتباه في سلاس أو لياء التُدمِ فرماتي ميل

رجب سلام ميسيب ادر ادمعيب " وجول سلام دم إدرادنتيد خواندن پشہنے یں شفول ہوکہ ایک ہزار مشغول شودكه ازتبركات انعاس چارسو مل کال کے تبرک کلام سے بزاروجهارصدول كالم يح شده

المح بواج ا انتباه في سلاس ادليا ولندسهم الطبوعة ري برتى بيس ولي)

الكحمديلية مدع بين كرده عوالعات وعبارات عدائعقا وعفل ميدادكا التحاب

ولادت كرانت كوار بوكرصوة وسلام يراصنابلا شك ومنبه بدعث مستحسة ب ال یں انکار کی کوئی گنجائش نیس اور علماء کی ایک جماعت نے حضور کے ذکر ولادت کے وقت صلواۃ وسلام کرواجب قرار دیاہے ،اوریہ آپ کی تعظیم دکریم برسلاك ير واجب وفرض بعے. اوراستاد المحذمين حضرت علامدسيد احدسعيد كافلى

ات بركاتم سرت طبير عوالد كو بد لكف يار

ابت بواكوم الدقيام بيدوم الاملى اوران كي معصوت في وعلماوك التداكاني ب-بالكل مين صفهون اور منقوله بالاود نون شعراوراس ك بعدا مام كي رحمة التذعيبه اوران كما رنقابل مبس كاتبام علامرشيخ المبيل حتى بروسخنى جرته التدعلير نے تفييروح اليسيان ميں ادق مغرط با الماخذ فراج تغيرون البيان وجلده ملاه

اورماجي الداوالمتدصاحب فببيد سفت منابس فربلت بسية اورم شرب ففيز كابرب ك محنس مولديس شريك بوقا جون جكر فادلية بركات سحجر كرمرسال منعقد كرقا بون اورقيام مين تطعت ولذت با آمول وا

(نيصدم نيت معمطبوء قومى ربس كانجورمرد

يى ماجي الداد الترصاحب شمائم الداء يرمي فرماتي بي

اورقیام کے بارسے میں مجینیس کہنا، ہا محدکو ایک کیفیت قیام میں صاصل مرت ہے۔

محل سيلاد مبارك بين حضور سلى الشرعير وسلم كي تشريب آوري حابى الداوالشرصاحب مهاجر كي رىمى تىمدىشما فراھادىدىيى فرماتىيى-

بهادے على مولد شراعب مي بہت نناز عدرت بن ،مم علمار جواز كى طوت مجى كئے یں احب معررت جواز کی موجود ہے ، بھر کیوں ایسا تشدد کرتے میں اور ہارے واسطے جهاع حرمن كانى ب والبدّ وقت تيام ك اعتما و تولد كا مذكر اجلهي أكراحما ل

## حرف آخر

حضوراكرم صلى التدعليه وسلم امام الابنياء وستيدا مكاتنات اورالتدتعاك كعجوب ترين بند بي رالتدته ك فران يس واضع طور بر اعلان فرما دیا که وه اور اس کے فرشتے حضور صلی الله علیدو مم پر درو و بھیج میں نیز اس نے مسلمانوں کو بھی آب پر خرب درودوسلام پرطف کاعظم دیا۔ اسس محم میں اطلاق بے کسی قم کی کیفیت کی شرط وقید بنیس کو کھڑ ہے ہوکر برطهويا بليفرك الفرادى طورير براصويا اجتماعي طور يراورال كراوكس وقتك تخصيص وشرط بحى نهيس كرفلال وقت يرطه اورفلال وقت مزيرطه فلال جزي بيد پرطفوياد برطفو اوركى صيفه ولفظ كى شرط دقيديس كم فلال لفظ كساءة پرطعوا ورفلال لفظ کے ساتھ نہ پرطعو لہنا ایک سمان کو قرآن کرم کی روسے اوری ازادى ہے ك ده كرے ہوكر يرسے يا بيم كرس وقت ميں جاہے اور اپنے دوق كرمطابق بهتر سے بہتری صیفے كساعة چاہے پروسے معترضين كا درود پر پاسندی مگانا کلام البلی پر زیا دق کرنا اور اپنے گھری شراحیت گھوناہے درودشرلف ا ذان کے ابد پر سے کا حکم ہے ہم اہل سنت وہ می پر سے بی ا در مرمودن کوبعدیں صرور پراصنا چاہیئے اور پہنے پراصنا بھیمسنون و مستب ہے بکہ المی سنت کو چا سے کودا قامت و بکیرسے بیلے بھی در و در را پرطعا کریں جب کہ م کا بول کے حوالوں سے مکھ یکے بیس کوا ذان وا قامت دوزل سے بیا حضور صل التر علیہ وسلم پر دور در بر صنامتے وسنون ہے اس سے الی سنت کے دل اور فرصت و مرت میں کرا گے ع دم میں جب دم ہے ذکران کاستجابیں کے

ادر آیام میں دوسواۃ وسلام کا جائز ادر موجب از دیادِ جبت و باعیث فوق وشوق بونا ایجی طری واضع جدگی مسر صین کے شکوک وشہات کے جما ب بھی احن طریقے سے دیے گئے الکر تعالیٰ اپنے جب بیدعالم فر رجبم عفرت محدرسول الله صلی الله علیدوسلم کے فغیل مہیں اپنے مرضیات بھل کرنے کی توفق عطا فر لمنے - (امسین) ؟

ا مقالت كاطمى جلدا ول ملاك)



الب وسنت داجماع كے علاوہ قياسى طور يريمى ا ذاك سے قبل صلوا ، وسلام كريز عدين كونى ترع نيس بكريد ايد المستن معلوم بهوتاب كدا وان الع اور درود رہی۔ دو عبا وتران کا ایک وقت میں جمع سوناعقل طور پر اس قبات کوستوم نیس بلک مائز وستحن ہی ہے ۔ جیبے وصولی سرعصو کو بین میں بار دس است ہے اگر کوئ چرمتی بارسنت بھی دھونے تو نا جا توہے ہاں سنت بین بارکو ہی جمعے لیکن پوتھی بار بغیراعتفا دسنت کے دحوے تواس میں كول رح نيس ما وزيد اى طرح اذان كرسنت مؤكده كى عينية سے كهتا ب ادراس سے قبل درو د کوعف سنون وستحب اعتقاد کر کے برطعتا ہے تر حابزے میارا، م ابن جرکے قول سے واضح ہے۔ ای طرح وصوایکبار بی فرض ہے۔ عین اگراس کے بعد کو ان شخص سے وضو کے ساتھ ہی دوسر تعادہ صنو کرکے ووٹوں کر اکھ کراتیا ہے جبکہ ایک وطوکو فرص اور اس خیال سے کہ وصو پر وصو بلورعلیٰ اور ہے دوسری بار وصنو کرانتا ہے تو شردیت کواسس پر کیا اعتراض بلدحسن نیت سے دوسری بارومنوکر نے سے آواب کامتن ہوگا ریس در کودوا ذال ک دونون عادتوں کے بھاکرنے کامندے۔

دلاتل الراجع کی مندکونابت کرنے کے لیے چار اصول ہیں کتاب ابنی دلاتل الرجع است رسول الد صل اللہ علیب دستم واجماع اور

قیاسس، بحدہ تعاسطان چاروں ولائل سے ثنا بت ہوگیا کہ ا ذان وانامت سے قبل درگود وسلام پرشعنا برعت نیسس بلکمستحب وسٹون ہے۔ اللہ تعاسط قبول می کی توفیق بخشے ۔ آپین ر

نقط طالب دُعا

مفتی غلام سرور قادری حبامع غوستید مین مارکیٹ گلبرگ لا مهور

المالية المالي م الله كى منسريدو فروخت كا بااعتماد بااصول ا داره \_\_ ہیڈافس\_\_ ١٤- ك وحدت ورد بالمقابل م بي ٩ بير رول بيب ، لا بور \_\_\_سافس\_\_ شانة سنطل كرشل ماركيف، ما ول ما ون - الاهود